

# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فجتره                                               | نام كتاب     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| حنرت والنقالا تألو يتشبنك                                 | ازافادات     |
| محمر حنيف نقشبندي                                         | مرتب         |
| مُسَسِّبُهُ الْمُقَيِّسِينِ<br>223 سنست في ما في كاليَّةِ | ناشر         |
| - بون 2005ء                                               | اشاعت اوّل   |
| - جۇرى 2006ء                                              | اشاعت دوم    |
| ۔ نومبر 2006ء                                             | اشاعت سوم    |
| - اكتوير 2007ء                                            | اشاعت جبارم  |
| ـ جون 2008ء                                               | اشاعت پنجم   |
| - فروري 2009ء                                             | اشاعت م      |
| ـ جولائي 2009ء                                            | اشاعت بفتم   |
| - فروري 2010ء                                             | اشاعت بمثنم  |
| - فيترشا بمسئود فتشبّنك                                   | كېيونركپوزگك |
| 1100 _                                                    | تعداد        |

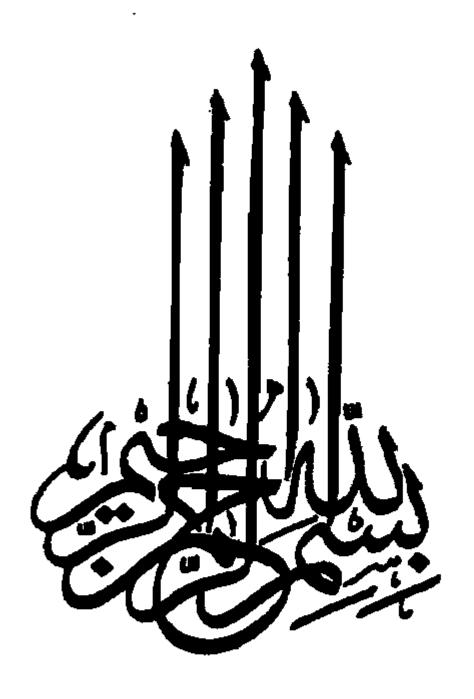

|            | مبوان                                                        |               | عبوان                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|            | قرض مشدسة يرافدتناني كااغبار                                 | 4             | موق با خ<br>موق با خ               |
| ra         | خوشتودي                                                      | ll ll         | يش ننظ                             |
| ۳٦         | روزه داري قدرومنزلت                                          | 10            | المنا الله تعالى لى قدر دا في      |
| ۳۲         | جس كاعمل موبية فرض                                           | ıo            | قدروانی کے کہتے ہیں؟               |
| ۳2         | زبيده خاتون يرتطر كرم                                        | 14            | ایک تھی کے بر لے دوآ سانیاں        |
|            | ایک بت پرست کی نیکاراوراس کی                                 | 14            | الشتعاق كے بال اعمال كى تدر        |
| (*4        | قدردانی<br>سیمه                                              | 19            | يچ رب کاسچا وعده                   |
| ۵۰         | چینشش کار داند<br>چند بر برینده                              | ri            | الله تنعالي كي قدرواني كي مثاليس   |
| ۵۰         | جہنم سے آزادی کی خوشخری<br>اس                                | rs            | سيدنا ابوب عليه السكام يرلفف وكرم  |
| ۵۱         | محنا ہوں کے ریکارڈ کا خاتمہ<br>سیم                           | ***           | مشاطهاورني فيآسيه يرتظر معايت      |
| or         | لور فکر ہے<br>تعمید میں میں میں                              |               | سيدنا ابراقيم بينع يراتعابات       |
| <b>6</b> 4 | قری رشنه دارون کی قدر کریں<br>چاری -                         | 1/1           | لحدادتدى                           |
| ٧٠         | ا منظم کی قدر دومنزلت<br>مدرون سنگراف                        | r.            | لى في البروى توكل اوراس كى قدرواني |
| 41         | ہیرا ستاد ہے بدگمائی<br>ای مرورہ عمل مدہ                     | <b>. 1</b> *1 | حضرت عمر عضاى دعاكى قدر دانى       |
| "          | ایک: تا تا بل محمل مشوره<br>او کردنته مریمه تازیم می مادیما  | rr            | معرت زيره فيه برعنايت وبخشش        |
| 11         | العت کی ناقد ری پر عبر تناک سزا مطفه کا<br>مات               | 3-10-         | حضرت اسامه والله بن ذبير كامقام    |
| 415        | اواقت<br>مدماد متابعه لهنا بينص                              |               | حضرت سلمان فاری پیشال              |
| 417        | بدوعادیے اور لینے ہے بھی<br>بیارے پروردگار کا بیار محرابیغام | ra            | حوسلها فزال                        |
|            | 1 22 And the same of the                                     | ام            | حضرت مبدالله طالية برشفقت ومبرباتي |

:--

| (عنفد) عمر | عنوان                                    | مقعتسر | عنوان                             |
|------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 118"       | مخلص کی پیچان                            | 44     | کریم پرورد کار کے کرم کی انتہا    |
| ۵۱۱        | الله كادرا ورالله كا فح ر                | ٧٧     | أيك سيق آموز واقعه                |
| ۵۱۱        | برمل کی قیت بوتی ہے                      | ۷٠     | دارانطوم جمنكمنزل كى طرف          |
| rn -       | امن رَ احارَى بكويم تو مرا قاضي بكو      | ۷٠     | روال دوال                         |
| 119        | 🕝 توبية نسوح                             | 22     | (۴) اخلاص کی برکات                |
| 119        | سمناه کی تا ثیمر                         | 44     | وین کے تین ور بے                  |
| 11*        | توبة نصوح كمير كيتي بين؟                 | 4      | اعمال کی قبولیت میں نبیت کا دخل   |
| 1171       | عمنا موں کو بلکا اور مزین کر کے پیش کرنا | ۸۳     | رياء سے بچتا امّ الوظا تف ہے      |
| 188        | چھوٹے گنا دکوچھوٹا نہ بچھنے              | ۸۳     | حضرت خالدين وليد وفطينه كااخلاص   |
| 188        | مقام عبرت                                | ۸۵     | مولا ناحسين احديدتي كااخلاص       |
| ire        | شخرے کی ہات                              | AΔ     | حعزت عيدالما لك مديق كااخلاص      |
| Ira        | بيدو فائى نەكميا كرو                     | ۸۸     | مولا نا خیرمجر جالند حری کا اخلاص |
| IFY        | عالم مثال بثن انسانون كاشكليس            |        | مطع بشرے کے کام یس اللہ تعالیٰ کی |
| ) IFA      | جانل ادراجبل عمل فرق                     | 9+     | مرو                               |
|            | فرمان نبوی خانگانی کی قصاحت و            | 49     | اخلاص کی وجدے جوڑ پیدا ہوتا ہے    |
| 1FA        | بلافت                                    | 104    | ر با کارکی تین علامتیں            |
| IFĢ        | منا بول سے بیٹے کامقام                   |        | مخص بندے کی تعریقیں زیادہ موتی    |
| Ì          | علم اورارادے سے گناہ چپوڑنے کا           | 1-0    | J <u>r</u>                        |
| fF*        | افعام                                    | 1+4    | جتناا خلاصاتخاج                   |
| 11"-       | ممتاه سےنغرت ایمان کا اثر                | 1-7    | المام البودا وَوَّ كا اخلاص       |
| IPT        | منه و سے میں بری جاریا تیں               | 1+2    | رضائے البی کے حتلاثی              |
| IPT        | مناه میر وش دس شرابیان                   | HP     | اخلاص کی چیکنگ                    |

| ملتانبر | عنوان                         | مندانس   | منوان                              |
|---------|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| 17.     | مبرجی <b>ل</b> اور بخرجیل     | lbls.    | معروفت مجرى بات                    |
| 177     | حق ویاطل کی جنگ               | i bariba | منتها راللد كي نظر المرجاتات       |
| ۱۲۳     | نی مینه کی سکنت بهندی         | 1170     | ايحان سے محروم كرديين والے كمناه   |
| IME     | فتراءى الميازى شان            | 112      | احكام شريعت كوبو جدنجمنا           |
| פדו     | حوصلها فزائى بيوتواليى        | IFY      | سوءِحًا تمدكا وُرشهونا             |
| 144     | ابل ول کے کہتے ہیں؟           | IPY      | تعميد اسلام بإهكراواندكرنا         |
| יייו    | الك عبرت آموز داقعه           | 1172     | ممنا و کی سزا کی تین صورتیں        |
| 144     | غر بيون كى آھے درو            | 16.4     | چوکام سے فاکدہ ہوتے میں            |
| 144     | عزت كاييا <i>ن</i>            | i lee    | تورية نسوح كمالئ عاركام            |
| 14+     | ابك ابم نكته                  | i (* Pr  | توبة نعوح كے جارانعامات            |
| 1∠-     | ریا کاری کے یاعث اجرے محروق   | المراب   | ايك شراني كي بخشش كاوا تعه         |
| 141     | وزن اعمال اورسائنسی نقطه نظر  | 160      | بادشاه کی چیکش اوراس کا جواب<br>ب  |
| 145     | مدایات براے سالکین            | FY9      | ا کیک کفن چور کی تجی تو به کاواقعه |
| 129     | چنے ہوئے لوگوں کا بچھع        | IPA      | 🕝 عرمت وین ملس ہے                  |
| 120     | آ یے عبد کریں                 | iar      | ہر حال آ ز مائش کا حال ہے          |
| 124     | 🕒 اسلم میں نکان کا صور        | ۳۵۱      | حقیقی معنوں میں بے وقوف انسان      |
|         | الشرتعالى مع تفع مامل كرية كا | ۱۵۳      | جاین اور باین کتاه                 |
| 149     | طريقه                         | rai      | آخرت كودنيا يرمقدم ركحضكاتهم       |
| 1/4     | تغویٰ کی برکات                | 100      | د نیا کی حقیقت                     |
| 1/1     | آج کاعوال                     | IAA      | وهمزوشای بین تبین                  |
| 141     | न् दूर स्ट्री स्ट्री          | IBA      | الشدوالول کے خادم                  |
| 1A1     | اسلام دین قطرت ہے             | 164      | الله والول كي محومت                |
| L       |                               | سيسا     |                                    |

|               |                                      | 3/2      |                               |
|---------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|
|               | عنواناص                              | نيانسريا | عنو ن                         |
| 199           | سنون عمل کی برکت                     | 1/47     | انجى پول كون ہے؟              |
| F+I           | يارمجت كل ياتيمل                     | 5 115    | · ·                           |
| 7-1           | يبيون كوتين سورتو س كاتعليم          | 5 IAP    |                               |
| rer           | مقدال کی دعد کی بسر کریں             | I IAM    | *-                            |
| r.r           | يورتون مين حورون والي صفات           | ۱۸۵      |                               |
| <b>74</b> P   | لنى سوچ سے بھي                       | IAT      | ľ                             |
| rom           | ياركانام                             | 11/4     | 1                             |
| P-P"          | ولله جي دور كرايا كري                | IAZ      | نکاح ایسے میں ہوتا تھا        |
| 1.0           | جيوث ہے بيس                          | ΙΔΔ      | جوان ينيون كوكمرش بنمان كاوال |
| 7-0           | بوی کے ساتھ دوڑ لگانا                | 1/19     | ز دادر کاری کر قرق            |
| <b>P-</b> 9   | 🕞 حاه کنن موسیقی                     | 141      | فاح كي تشركاتم                |
| <b>7</b> 04   | عييے جذبات و يے خيالات               | 141      | سجدين نكاح كافائده            |
| M+            | دل کی مرکزی حیثیت                    | 197      | لكاح كي تقريب ش قبول اسلام    |
| PH:           | عشل کی ایمیت                         | 191"     | افراط وتغربيا سيخيب           |
| Fii           | عش كيا جيز ہے؟                       | 191-     | قابل افسوس واقتعه             |
| rır           | خيالاست كاخود كارفظام                | 195      | ونیایس جنت کے حرسے            |
| m             | معتل کی جولا نیا <i>ب</i>            | 144      | نيك بوى كى مارشانيان          |
| na            | انساني د ماغ اورجد يدسائنس تحيّل     |          | میاں دوی کے درمیان جھڑے ک     |
| MA            | و ماخ بس انغارميفنو كيي كي جاتى بير؟ | 194      | ا دد.                         |
|               | م وزککارکا ایک مملک ترین             | 192      | ایک ملی کلت                   |
| TTI           | بتغياد                               | 19A      | سمريلي بتكثرون كاآسان الل     |
| 7 <b>1</b> /2 | وو يوكيمز كدر يع كفاركي كوششين       | 144      | مخل مزاجی کی شرورت            |
| •             |                                      |          |                               |

| ومندسر      | عنوان عنوان                          | مقعانير  | عنوان                                        |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| rom         | 🛆 بدایت ادرگرای والی تبلیات          | rta      | سوچنے کا مقام                                |
| rom         | د نيا كے مہمان خصوصی                 | rrq      | 🏵 قوت ارادی                                  |
| rar         | تجليات بدايت كاعروج                  | rr•      | قوت اراوی ایک نعت ہے                         |
| r∆∠         | بحوجي اعمازكى باذمحشت                |          | ونیا کامب سے بڑاتر جمان اور اس               |
| ۸۵۲         | ېروسے کی اتنی پابندي                 | 8+8mlm   | کی قوت ارادی                                 |
| MA          | ايك بجولا بمالانو جوال               | rra      | اکیک نویل پرائز ونرکی قوسندارادی             |
| roa         | الليل لاحول يوريي ماحول              | rma      | نيونن كي قوت إراوي                           |
| 109         | منلالت دانی تبلیات کاعروج            | 444      | آئن شائن کی قوت ارادی<br>                    |
| 1771        | طلاق دے والے زنا کار                 | 472      | ی ہے توت ارادی پر صباتی ہے                   |
| 742         | بإكستان كى قدرو قيت                  | 2279     | معنبوط قوت ارادی کی ضرورت                    |
|             | اگر پیچق بھی انسان کودیا ہوتا تو کیا | 44.0     | کاری آگ کی فقد اکیسے بنتی ہے؟                |
| 745         | ter                                  | 44.6     | قوت ارادی پوهانے کاراز                       |
| 6F1         | د ي كامول جي ركاونيس                 | rri      | دو پچول کی قوت ارادي                         |
| <b>7</b> 72 | ممياني كدورش جيزى قدروتيت            | ۲۳۲      | نیک معذ در سحانی دیگره کی قوت ارادی<br>میسید |
| rya         | بد کمانی سے بھیں                     | بابياء   | اساء بنت الي بكر كي قوت ارادي                |
| <b>149</b>  | الله تعالى بي بركماني!!!             | rpa      | قاطمه بنت خطاب کی قوت ارادی<br>مرجع          |
| 444         | برهن كرنے كى الاكام كوشش             | rra      | ایک فرقگ کاامتراف                            |
| 120         | فيومرت                               |          | سيدنا صديق اكبر هي الكي قويت                 |
|             |                                      | 46.4     | ادادی                                        |
|             | ***                                  | ۲۳۸      | محبوب خدا نظیم کی توت ارادی                  |
|             |                                      | rira     | استقامس كالمقين                              |
|             |                                      | <u> </u> |                                              |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشندی مجدوی دامت برکاتیم کے علوم ومعارف پربنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلم خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بیطابق کاسا ہے میں شروع کیا تھا اور اب بیا بارہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور فرول سے فزول تر ہوتی چلی جاتی ہے بچھ بھی حال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ یکوئی پیشہ ورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریرین نہیں جی بیکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ذھل جی بیکہ جس سے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ذھل میں کرآپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ دوران بیان رخ انور پرفکر کے گہر سے سائے دبان حال سے یہ کہدر ہوتے ہیں

میری نوائے پریٹال کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرمِ راز درونِ خانہ ''خطبات فقیر''کی اشاعت کا بیکام ہم نے بھی اسی نیت سے شروع کرر کھا ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔الحمد للہ کہ ادارہ مکتبۃ الفقیر کو ساعز از حاصل ہے کہ حضرت دامت برکاہم کان بیانات کو احاطہ تحریر کتا ہے۔ بیانات کو احاطہ تحریر کتا ہے۔ بیانات کو احاطہ تحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکاہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے ، پھر کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بردی عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر پرشنگ اور بائینڈنگ کا بیچدہ اور تطنیکی مرطد آتا ہے۔ بیتمام مراحل بردی توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اجتمام سرانجام دینے جاتے ہیں پھر کمنت طلب ہیں جو کہ مکتبۃ الفقیر کے زیر اجتمام سرانجام دینے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہویا اس کی بہتری کے لئے تجاوین مطلع فر باکر عند الله ماجور ہوں۔

بارگاہ این دی میں بید عابے کہ اللہ جل شانہ میں حضرت وا مت برکاتہم کے بیانات کی بازگشت بوری و نیا تک پہنچائے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدفتہ ، جاربیہ بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین میں ایک کیا تھے۔

ڈاکٹرشا ہے۔۔۔ تودنششینیک فاکٹرشا ہے۔۔۔ تودنششینیک خادم مکتبۃ الفقیر نیمل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله واصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نواز اے جن کی مثال دیگر ندا ہب میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام مشاہ صف اول کے سپائی ہیں۔ جن میں ہر سپائی اصحابی کا لنجوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستارے کی مائند ہے، میں ہر سپائی اصحابی کا لنجوم کے مصداق جیکتے ہوئے ستارے کی مائند ہے، جس کی روشنی میں چلنے والے اهت دیت میں بثارت عظمی سے جمکنار ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوش ہے۔ بعد از ان ایسی ایسی روحانی شخصیات صفی ہستی پر رونتی افروز ہوئیں کہ دفت کی ریت پر ایپ قدموں کے نشانات جھوڑ مستی پر رونتی افروز ہوئیں کہ دفت کی ریت پر ایپ قدموں کے نشانات جھوڑ میں۔

عبد حاضر کی ایک نابغہ عصر شخصیت ، شہروار میدان طریقت ، خواص دریائے حقیقت ، بنج اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زبانہ ، عابد بگانہ ، خاصہ خاصان نفتہند ، سرمایہ خاندان نفتہند حضرت مولانا پیر و والفقار احمد نفتیندی وامت برکاحہم العائی مادامت النہار والہالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک الی پہلو وارشخصیت کے حال ہیں کہ جس پہلو سے بھی و یکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندر گئے سمنے حال ہیں کہ جس پہلو سے بھی و یکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندر گئے سمنے

ہوئے تظرآ تے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں الی نا ٹیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عابز کے ول میں بید جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتریں شکل ہیں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے قائدہ کاباعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ ء قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ ہیں تھجے کے لئے پیش کئے۔ الحمد اللہ کہ حضرت اقدس وامت برکاجم خدمت عالیہ ہیں تھجے کے لئے پیش کئے۔ الحمد اللہ کہ حضرت اقدس وامت برکاجم نے اپنی کونا کول معروفیات کے بادجود ؤرہ تو ازی فرماتے ہوئے شصرف ان کی تھے قرمائی بلکہ ان کی تر تیب ویز کین کو پہند بھی فرمایا۔ بیا نہی کی دعا کیں اور کی تھے ہوئے در مائی بلکہ ان کی تر تیب ویز کین کو پہند بھی فرمایا۔ بیا نہی کی دعا کیں اور کی تھے ہوئے۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر اجتاب کا

حضرت دامت برکاتہم کا ہر بیان بے شارفوائد وشمرات کا حامل ہے۔ان کو صفات برختال کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت مجیب ہوجاتی اور بین السطور دل بیل بیشت مجیب ہوجاتی اور بین السطور دل بیل بیشتہ بیٹ بیٹ بیٹ بیڈ بیڈ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ بیل بیٹ ان میں بیان کر دہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیخطبات یقینا قارئین کے لئے بھی نافع ہوں سے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیخطبات یقینا قارئین کے لئے بھی نافع ہوں سے فیش خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات سے فیش باب ہونے کا باعث ہوگا۔

الله رب العزت محصوره عامب كه وه الدنى مدوس كوشش كوشرف قبوليت عطا فرياكر بنده كوبعى اسية جاسية والوس بس شارفر ماليس \_ آيين ثم آيين

> فغیرمحمہ حنیف عفی عنہ ایم اے۔ بی ایڈ موضع ہاغ ، جعنگ





# الله تعالى كى قدردانى

آلُحَمُدُلِلَّهِ وَ كَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمًّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ • يَآيُهُا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِوَيِّكَ الْكَرِيْمِ . (الانفطار:٢)

> .....وقال الله تعالىٰ في مقام اخر ..... إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفَّ رَّحِيُم (الِّ رَاسَةِ ١٣٣:٥)

سُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَادِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَّ اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَى اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلَّ عَلَى اللهُمْ صَلَى اللهُمُ صَلَى اللهُمْ صَلَى اللهُمُ صَلَّ عَلَى اللهُمُ صَلْ اللهُمْ صَلْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمُ صَلْ عَلَى اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمُ مَعْلَى اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمُ اللهُمُ مُ مَنْ اللهُمُ مَلْ اللهُمُ مَلَى اللهُمُ اللهُمُ مَا مُعَلَى اللهُمْ مَا اللهُمُ مَا اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَى اللهُمُ اللهُمُ

قدروانی کے کہتے ہیں؟

الله تعالی کی صفتوں میں سے ایک صفت بیہ ہے کہ وہ قدروان ہے .....قدروانی کے کیے ہیں؟ .....دوسرے کے ایک صفت بیہ ہے کہ وہ قدروان ہوتا کہ اس کے عمل

کورد ندکرنا اور اس کی توقع ہے یو ھاکر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا قدر دانی کہلاتا ہے۔

# ایک تنگی کے بدلے دوآ سانیاں

اگرانندرب العزت اپنے بندوں میں سے کمی کے اوپر مشکل حالات بھیج دیتے میں تو ان حالات کے بعداس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالات عطافر مادیتے ہیں۔ اس کئے ارشادفر مایا:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُوّا . (الم نشوح: ٦،٥) [ كِ ثُلَك بِرَقِّ كَ بعد آساني بوتي هم يقينا بريَّ كَ بعد آساني بوتي

[4

چونکہ ایک بی بات کودود فعدد ہرایا گیا ہے اس لئے مفسر بن نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جات کا اللہ مطلب یہ ہے کہ جنتی تنگی آتی ہے اگر بندہ اسے مبر کے ساتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوگئی آسانیاں پیدا فریاد ہے ہیں۔

ای مضمون کوکسی شاعر نے ایک شعر میں بول بیان کیا:

اِذَااشَتَدُتُ بِکَ الْبَلُوی فَفَکِرُ فِی اَلَمْ نَشُوحُ فَفَکِرُ فِی اَلَمْ نَشُوحُ فَعُسُرٌ بَیْنَ یُسُریُنِ اِذَا فَکُرُتَهُ فَافُرَحُ فَعُسُرٌ بَیْنَ یُسُریُنِ اِذَا فَکُرُتَهُ فَافُرَحُ ایک تَکُلُ دو [جب تیرے اوپر شخت مصیبت آجائے تو الم نشرح میں خود کرکہ ایک تُکُلُ دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ جب تو غود کرے گا تو تیری مصیبت ختم ہو جائے گا اور تو خوش ہوجائے گا ]

الله تعالى كے ہاں اعمال كى قدر

الله رب العزت اشنے قدر دان بیں کہ بندہ اگر چھوٹا سابھی عمل کرے تو ہر

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّوَهُ (الزلزال: ) [جس بندے نے ذرہ کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کواس کا بھی اجرعطافر مائے گا]

قرآن مجید میں ایک دستور مثادیا تمیاہے: دریام کروٹر میں میں مطاور میں مطاور میں مطاور

آنٹی لا اُصنیع عَمَلَ عَامِلِ مِنْ کُمُ مِنْ ذَکْرِ اَوْ اُنْفیٰ (آیا مران: ۱۹۵) [بیشک بتم میں سے کوئی مروہ و یا عورت ہو میں اس کے کئے سے مملوں کوضائع نہیں کروں گا ا

اب ذرااس مثال کو بھی لیجئے۔ جب وفتر میں کسی کلرک نے اپنے افسر کے سامنے کوئی لیٹر پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کوئی دفعہ ٹائپ کرتا ہے۔ بھی سپیلنگ کی فلطی ہوجاتی ہے اور بھی بیرا گراف خوبصور رت نہیں لگنا۔ اس طرح کئی کئی کاغذ ضائع ہوجاتے ہیں۔ بالآخرایک فائنل کاغذ تیار ہوجاتا ہے۔ اس پر حکام بالا سائن (وسخط) کرتے ہیں۔ اگروہ کلرک غلطیوں والا کاغذی دسخط کرنے کے لئے چیش کر دیں ور کہہ وے کہ جی میں نے ٹائپ کردیا ہے اب آپ غلطیاں بھی ٹھیک کردیں اور سائن بھی ٹھیک کردیں اور سائن بھی کھیک کردیں اور سائن بھی کردیں والا کاغذی دسکا۔

اللہ تعالیٰ کی شان بھی الیم ہی تھی کہ بندہ عمل کرتا اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بھی روفر ما ویہ اور کہدویتے میسرے بندے! جاؤ، بھے! پنظمی کے عمل چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو جارا کیا بنیآ؟ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ ریا ہواور اے، اس میں رکعتیں ہی بھول جائیں ، دنیا کے خیالات میں اتنا مو ہو جائے کدا ہے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کس رکعت میں تھا تو اب آ داب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس ہے کہ دیا جاتا کہ میرے بندے! تم میرے سامنے کھڑے ہو کربھی استے عافل ہوتے ہو، اب نئے سرے سے تماز پڑھو بتہاری یہ نماز قابل تبول نہیں۔ گر پر وردگا یا لم نے یہ تھم نہیں دیا۔ اگر ایسا تھم کرو ہے تو ہم سماراون نماز بنی پڑھتے زہ جاتے۔ پہتے ہیں کہ کوئی ایک بڑھ سکتے یانہ بڑھ سکتے۔

جب بندہ بھول جاتا ہے تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں سوپے کہ میں نے کئی رکھتیں پڑھیں۔ تین پڑھیں یا چار۔ ایک طرف عالب گمان کر لے اور پھر ہاتی رکھتوں کو پورا کر ہے۔ اگر آخر میں تجدہ سہوکر لے گا تو ابتد تعالی اس خفلت والی نماز کو بھی قبول فرمالیں گے۔ اب حالا تکہ اس کو نماز میں رکھتیں یا دنہیں رہیں۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو رکھتیں بھی یا دنہیں تو اس کے لئے آسان ساتھ میر تھا کہ نئے سرے سے نماز پڑھو گر اس صورت میں بندے کی محنت ضائع جاتی ۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں وہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چا ہے۔ لبندا ایک اصول بنا دیا کہ اگر واجب تک کے درجے کی کوئی غلطی ہو جائے تو آخر میں تجدہ سہوکر لینا۔ ہم کہ اگر واجب تک کے درجے کی کوئی غلطی ہو جائے تو آخر میں تجدہ سہوکر لینا۔ ہم

اگر کوئی نماز میں رکعتیں بھول جائے۔اب وہ سوسے کہ میں نماز تو اگر سے مرسے سے پڑھتا ہوں تو بیشر بعت کے تھم کے خلاف ہے کیونکہ نماز تو اڑتا گناو ہے۔ ای نماز کو جنتا میکن ہوں تو بیشر بعت کے تھم کے خلاف ہے کیونکہ نماز تو اڑتا گناو ہے۔ اس نماز کو جنتا میکن ہوں جو دس منا کے اور سے کھاں کیا جائے تا کہ بند سے کی عباد رس منا کے شد ہونے یا ہے۔ یہ کیون ہے الاس کے کہ اللہ تعالی قدروان ہیں۔

ایک آ دمی کودشمنوں کے سی الی جَلّمہ پر پہنچادیا کہ جہاں رات کے وقت سمجھ ہی مہیں لگتی تھی کے قبلہ کس طرف ہے۔ نماز تو وہاں بھی پڑھنی ہے۔ آسان پر ہاول ہیں ، ازدگر دور خت بین اور سجھ نہیں آئی کہ قبلہ کدھرہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم تحری کرکے
ایک طرف غالب گمان کرلو، قیاف دگاؤ کہ قبلہ کدھرہے، جہاں دل مطمئن ہوجائے کہ
قبلہ ادھرہے تو اب تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو۔ اب اس نے دو
رکعتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد بادل ہے تو چا ندنکل آیا۔ چا ندکے نکلنے سے اسے
احساس ہو گیا کہ قبلہ تو میری پیٹھ کے بیچھے ہے اور میں بالکل مخالف سمت میں نماز
پڑھ رہا ہوں۔ اب شریعت بینیں کہتی کہ اب نے سرے سے نماز پڑھو بلکہ شریعت بی
کہتی ہے کہ اگر اب تم نماز میں ہی اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے بقیہ دور کعتیں اس
سمت میں پڑھ لو گے تو اللہ تعالی تمہاری چاروں رکعتوں کو قبول فرمالیں گے۔ بی قدر
دانی شہیں تو اور کیا ہے۔

#### سيح رب كاسجا وعده

الله رب العزت كے ہاں ایک بہت ہی خوبصور ت اصول ہے کہ بند ہے كواس کی محنت كا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ دنیا ہے امیر اور وڈیر ہے لوگوں کے پاس ان کے ماتحت لوگ كام كرتے ہیں۔ وہ ان ہے كام تو پورا ليتے ہیں لیكن ان كوان كاحق پورا لیتے ہیں لیكن ان كوان كاحق پورا بیسے مہیں ویتے۔ جب كہ الله رب العزت بند ہے كی محنت كا بدلہ فوراً چاہتے ہیں۔ چنا نچ شریعت كا مسئلہ ہے كہ اگر كوئی مزدور مزدوری كرے تو اس كا پیدند خشك ہونے ہے ہیں اس كی مزدوری اداكر دی جائے۔ اب یہاں ایک بیجھے والی بات ہے ہیں الله تعالی عنت كش كی محنت كوائی اہمیت دیتے ہیں كہ اس كا پیدند خشك ہونے ہے ہیں كہ اس كا پیدند خشك ہونے ہے ہیں كہ اس كا پیدند خشك ہونے مزدور كی كرے الله تعالی كی مزدور كی كرے الله تعالی كی مزدور كی كرے اس كے دین كا كام كرے اور دینے وال بھی خود پروردگار ہوتو گھر پروردگار العزت تو وہ وہ وات ہے كہ بی دیا داروں کے پاس دینے کو پروردگار الله کی خود پروردگار العزت تو وہ وہ وہ تا ہے کہ

#### المتنالى تدرواني (المتنالى تدرواني المتنالى تدرواني

وَلِلَهِ خَوَ الِنُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ (المنافقون: ) [اوراً سان اورز مین کے خزائے اللہ تعالی کے پاس ہیں]

قیامت کے دن کوئی بندہ ایسائیس ہوگا ہو کھڑا ہو کر میہ کہد سے کہا اللہ! بیس نے بیکام آپ کی رضا کے لئے کیا تھا اور جھے اس کا بدلہ نیس ملا۔ جومعز زمالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے بال اگر کوئی کام کرتا ہوتو وہ سور و پے کی بجائے ایک سودس رو پے دے دیں ہوتے ہیں تا کہ کل کوئی بات نہ کر سکے۔ جیرت کی بات ہے کہا گرد نیا کے مالدار لوگ بعثی اجرت بنی ہواس سے زیادہ دے دیے ہیں صرف احسان جمائے کے لئے کہ وہ میر سے بارے بی کوئی بات نہ کر سکے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھی یہ موقع نہیں ویں گے کہ تیا مت کے دن کوئی کھڑا ہو کر کھے کہ اے اللہ! بیس نے موقع نہیں ویں گے کہ تیا مت کے دن کوئی کھڑا ہو کر کھے کہ اے اللہ! بیس نے سرے سے مزدوری کی گر جھے اس کا جدائیں ملا ۔ بچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر بدلد دیتے ہیں ۔ یہ سے رب کا سچاوعدہ العزت بندوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر بدلد دیتے ہیں ۔ یہ سے کوئی مرد ہویا عورت، ہیں گمل کرنے والے کے کسی گمل کو ضائع نہیں کہ کہ تم بیں سے کوئی مرد ہویا عورت، ہیں گمل کرنے والے کے کسی گمل کو ضائع نہیں کہ کہ تم بیں ہے کوئی مرد ہویا عورت، ہیں گمل کرنے والے کے کسی گمل کو ضائع نہیں کہ کہ تم بیں ہے کوئی مرد ہویا عورت، ہیں گھل کرنے والے کے کسی گمل کو تا کا قدر دوئی فرائے ہیں۔

اگرایک بچراملا لکھے اور اس نے کوئی لفظ غاط لکھا ہوتو استاد کہتا ۔ کہ پھر لکھ کا استاد کے کہ استاد کے کہ اچھا اس کو کا ٹ کر پہیں پر لکھ دوتو اس کا مطلب ہے کہ استاد نے بڑی نرمی برتی ہے۔ اورا گرکسی کی ایک کی بجائے دو تین غلطیاں ہوں اور استاد بھی خوش خطی والا ہوتو وہ کے گان بھتی اجا کر پھر لکھ کراا ؤ لیکن اگر وہی استاد ایک جگہ می خوش خطی والا ہوتو وہ کے گان بھتی اجا کر پھر لکھ کراا ؤ لیکن اگر وہی استاد ایک جگہ می خوش کی اور تیسری جگہ بھی خویک کروا لے اور تیسری جگہ بھی خویک کروا لے اور تیسری جگہ بھی خویک کروا لے اور تیسری جگہ بھی خوی کہ ہاں بس تو نے جو پھی لکھا ہے جھے تبول ہے تو اس سے بیا نداز ہ ہوتا ہے کہ وہ استاد اس شاگر دیر بہت ہی مہر بان ہے کیونکہ وہ اس کی محنت کوضا تھ نہیں کرتا ہا ہتا۔

یہ رب کریم کی کتنی بیزی مہر مانی ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی قبول فرمالیتے ہیں۔

### الله تعالیٰ کی قند زوانی کی مثالیس

الله رب العزت بوے قدروان ہیں۔اس کی قدروانی کی چندمثالیس س کیجئے۔

### 🛠 .. سيدنا ابوب عليه السلام پرلطف وكرم

سیدنا ایوب علیہ السلام اکثر عبادت شل مشغول رہتے تھے۔شیطان نے اللہ اتفاقی سے کہا، اے پروردگار عالم! آپ کے بیر بندے اس لئے عبادت میں مشغول بیل کے ان کوآپ نے برشم کی تعت عطافر مائی ہے۔ ان کے پاس گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے۔ اولا دبھی ہے اور باغات بھی ہیں۔ جب اتنی تعتیں ان کے پاس ہیں تو بیہ عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ رب کریم نے فر مایا کہ اچھا، میں اپنے میاوت نہیں کریں گے دور کیا کریں گے۔ رب کریم نے فر مایا کہ اچھا، میں اپنے اس بند کوآز مائش میں ڈال و بتا ہوں۔ چنا نچیآ گ گی اور گھر جل گیا، بیوی نیچ بانی مس جھیت کے نیچ آکر مر گئے۔ اور جدھر باغات سے ادھر سے زمین کے نیچ بانی کی نہرختم ہوگئی اور د کھتے ہی و کھتے سب باغات بھی ختم ہو گئے۔ خود سیدنا ابوب علیہ السلام کو بیاری نے آلیا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ بہت مرصہ بیار السلام کو بیاری نے آلیا۔ اس کا تذکرہ تی جاری رہا۔

ایک مرتبکس نے ویکھا کہان کی زبان ہل رہی ہے۔اس نے کان قریب لگا کر سنا تو وہ یوں کہدر ہے منے کہ 'اے اللہ! آپ نے بھے جس حال میں رکھا میں آپ سے راضی ہوں ،البتہ اتی تمنا ضرور ہے کہ میری زبان کوسلامت رکھنا تا کہ آخری کھات تک میں تیرانا م تولینارہوں۔''

جب رب كريم نے آ زمائش كوفتم فرما ديا تو دوكام كے ۔ ايك تو يدكدان كى

تعريف فرمائي اورتعريف كرنے كاحق إوا كرويا فرماياء

إِنَّا وَجَدُنهُ صَابِرًا نِعُمَ الْعَبُد إِنَّهُ آوَّابِ ٥ ( ص : ٣٣) [ ہم نے انہیں مبرکرتے والا پایا ، میراکتا انچھا بتدہ تھا ، وہ میری طرف رجوع کرنے والاتھا]

الله رب العزت نے ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جب جنت میں قرآن مجید کی حلاوت کی جائے گی تو سیدنا ابوب میسم کی تعریفیں و ہاں بھی کی جائیں گے۔ کو یا ایک فانی آز مائش پر جمیشہ باتی رہنے والا انعام عطافر مادیا۔

اور دومرا کام بیرکیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو صحت بھی عطا کر دی ، گھر بھی دے دیا ، ہا غات بھی عطا کر دی ، گھر بھی دے دیا ، ہا غات بھی دے دیئے ، بیوی بچول کو بھی اللہ تعالی نے لوٹا دیا اور جنتا کچھ تھا اللہ تعالی نے کھا کی دیا ۔ انٹا اپنی طرف سے اور بھی عطا کر دیا ۔ چنا نچہ اللہ دب العزت نے فرمایا

وَ وَهَبُنَا لَهُ اَهُلَةٌ وَمَثَلَهُمُ مُعَهُمُ وَحُمَةٌ مِنَّا وَذِكُونِى لِأُولِى الْاَلْبَابِ (ص:۳۳)

[اور بخشے ہم نے اس کواس کے کھروا لے اور ان کے برابران کے ساتھا پی مہر بانی ہے اور یا در کھنے کوعقل والوں کیلئے ]

بہ ہاری طرف سے رحمت اور نعمت تھی اور اس میں سوجھ ہو جھ والوں کے لئے بدی نشانیاں ہیں کہ اگر ہم کسی کوآ زیا تے ہیں اور وہ آزیائش میں صبر کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو پھر ہم اس کے اعداز سے سے بڑھ کر اس کے ساتھ رحمت اور کرم کا معاملہ فرما ویتے ہیں۔ جیسے پاپ سمجھانے کے لئے بچے کوڈ انٹ پلا ویتا ہے۔ ڈانٹ اس لئے بلاتا ہے کہ تربیت مقصود ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ باپ کو بیٹے سے مجت بھی ہوتی ہے اس لئے اس محبت کی وجہ سے تھوڑی دمر کے بعد بہانے سے آئس کر یم بھی

کھلا دیتا ہے۔ یہی معالمہ اللہ تعالی کا بھی ہے۔

ہم چوٹے تھے تو ہمی بھار گروالے بھے مطے کے بوڑھے دکا تمار کے پاس
کوئی سودا لینے ہیجے ، جب ہم اس سے سودالے لیتے تو وہ سودے کے ساتھ لیکٹ یا
کھانے کی کوئی چیز دیتا کہ بیٹا یہ کھالو۔ ایک دفعہ بیس نے آگراپی والدہ صاحب
یو چھا کہ یہ بوسے میاں سوداتو و ہے ہیں لیکن یہ کھانے کے لئے چیزیں کیوں دیتے
ہیں۔ وہ کہنے گئیں کہ بیٹا ایہ تیرے والد کے بچین کے دوست ہیں ، ان کا ان سے اتنا
گر اتعلق ہے جب تم اس کے سامنے جاتے ہوتو اسے یوں لگتا ہے کہ چینے میرااپنا
بیٹا میرے پاس آیا ہے ، وہ سوذاتو گھرکے لئے دیتا ہے لیکن اس مجت کی وجہ سے بچھے کہ اللہ
چیز بھی تمہیں کھانے کے لئے وے دیتا ہے۔ یا لکل ای طرح کی مثال ہجھ لیجئے کہ اللہ
دب العزت جب کسی بندے کوآ زمائش ہیں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ النہ تعالیٰ کے لئے
درب العزت جب کسی بندے کوآ زمائش ہیں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ النہ تعالیٰ کے لئے
درب العزت جب کسی بندے کوآ زمائش ہیں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ النہ تعالیٰ کے ساتھ
دربانی کرتا ہے تو پر وردگار عالم اس بندے کی تو تعات سے بڑھ کر اس کے ساتھ

#### ☆...مشاطه اور لی فی آسیه برنظرِ عنایت

فرعون کے طل میں ایک عورت مشاطرتھی جواس کی بیوی اور بیٹیوں کے بال سنوارتی تھی۔ گویا وہ بیئر ڈریسرتھی۔ وہ ایک ون اس کی بیٹی کے بالوں میں تکھی کر رہی تھی کہ اس کی تنگھی نیچے جاگری۔ اس نے اٹھاتے ہوئے موی بیٹی جران ہوکر کہنے گی کانا م لیا۔ جب اس نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو قرعون کی بیٹی جران ہوکر کہنے گی او موی کو بائتی ہے؟ جب بات کھئی گئی تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی ۔ لہذا اس نے کہد دیا کہ بال مانتی ہوں۔ وہ کہنے گئی ، میں ابھی تیرا بندو بست کرواتی ہوں۔ چنا نچہ وہ بھاگہ تیرے کی مان چکی ہے اب آب کی خدائی ۔ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بھی موی بین ہوئی ہوں۔ کہنا کہ تیرے کی میں کام کرنے وائی عورت بس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بھی موی بین ہوئی مان چکی ہے ، اب آب کی خدائی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بھی موی بینیں کوئی مان چکی ہے ، اب آپ کی خدائی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ بھی موی بینیں کوئی مان چکی ہے ، اب آپ کی خدائی

کا دعویٰ کیسا ہے ' فرعون کو بڑا غصہ آیا۔ چنانچہوہ کہنے لگا، بیں ابھی اس کوٹھیک کرتا ہوں ۔ چنانچیاس نے ' بارنگایا اوراس عورت کو بلوا کرکہا کہتم اپنی بات ہے رجوع کرلوور نہ ہم تنہیں قبل کردیں تھے۔وہ کہنے لگی،

> فَاقُضِ مَا اَنُتَ قَاضِ [ابتوجوچھ کرسکتاہے کر لیے]

فرعون کو بیتہ تھا کہ اس کی ایک دودھ چین چی بھی ہے۔ چنا نجہ اس نے اس عورت کو چو میخا کر دایا۔ بیتنی اسے زمین پرلٹا کراس کے ہاتھ زمین پرر کھ دیئے گئے اور ہاتھ کے اندر سے ایک کیل زمین میں گاڑ دی گئی۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کی اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کی گاڑ دی گئی۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کی گاڑ دے کئے اور دونوں یا وی میں بھی۔ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ فرعون نے کہا ، اب بتا۔ وہ کہنے گئی ، میں اپنی بات سے چیھے نہیں ہوں گی۔

فرعون کہنے لگا ، اچھا ، اس کی بیٹی کو بلواؤ۔ چنا نچہ وہ چھوٹی معصوم بیٹی لائی گئ اور اہے اس عورت کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ جب بیٹی مال کے سینے پر لیٹی تو اس نے دود ھیبیا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اس کو کہا گیا کہا گرتم اس بات کو نہیں مانو گی تو ہم اس بیٹی کواسی حالت میں ذرح کر دیں گے۔۔۔۔۔اب بتا ہے کہ مال کواولا دے کتنی محبت ہوتی ہے اور جس مال کے سینے پر اس کی چھوٹی کی معصوم بیٹی دودھ پی ربی ہواور اے ایسی دھمکی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی ۔۔۔۔۔گر وہ کہنے گئی کہ میں اس بات سے چھے نہیں ہے سینے یہ دن کی بیٹی کواسی حالت میں گر دن کا ٹ کر شہید کر دیا گیا اور اس کا خون مال کے سینے پر گرا۔۔۔۔۔اللہ اکبر اِ۔۔۔۔اس مال کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ مگر اس نے اللہ کے ملئے بی قربانی دے دی۔۔

۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی نہیں مانی تو اس نے بچھومنگوائے .....اس زمانے میں دشمن کومزا دینے کے لئے شیروں ، بچھوؤں اور سانپول کو پالا جاتا تھا ....۔ جب بچھولائے گئے تو اس کے جسم سے کیڑے ہٹا کر بچھو چھوڑ دیتے گئے۔ اب
زہر لیے بچھووں نے اسے کا ٹنا شروع کر دیا ..... فراسو پیس کہ اگر شہد کی کھی کا ث
ایر تینی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا سا بچھو بھی کا لئے تو کتنا در د ہوتا ہے اور اگر
یرے بڑے لیے ہوئے زہر لیے بچھوکا ٹیس تو پھر کیا ہے گا ..... وہ ہے چاری تر پی
رہی۔ بچھووں نے اے اس قدر کا ٹا کہ اے ای جگہ یر بالاً خرموت آگئی۔

فرعون جب بیکام کر چکاتو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعدوہ اپ گھر آ با۔ اس نے آکر اپنی بیوی ہے کہا ، و یکھا! بیعورت بھے نہیں مانی تھی میں نے اے کئی عبر تناک سزا دی .....اللہ کی شان ، کہ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ بھی حضرت موکی میں ہے ہے ہے کہا کہ تو بڑا بد بخت اور ظالم ہے کہ تو نے معصوم بیلام پر ایمان لا چکی تھیں چنانچاس نے کہا کہ تو بڑا بد بخت اور ظالم ہے کہ تو نے معصوم بیکی کو بھی مرواد یا اور اس کی مال کو بھی قبل کرواد یا ، تھے ذرا بھی و کھا درا حساس نہیں ہوا۔ جب اس نے لعنت ملامت کی تو وہ کہنے لگا ، کیوں ، کیا تو بھی موی کو مانتی ہے؟ ہوا۔ جب اس نے لعنت موتی ہے ۔ بیپھر چھپایا نیس جاسکنا ، وہ کہنے گئی کہ ہال ، میں بھی اس پر ایمان لا چکی ہول ۔ اس نے متبعب ہو کر پھر بو چھا ، تو میری ہوگی کہ ہال ، موئی پر ایمان لا چکی ہول ۔ اس نے متبعب ہو کر پھر بو چھا ، تو میری ہوگی ہوکہ موئی پر ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، موئی پر ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، موئی پر ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، موئی پر ایمان لے آئی ۔ انہوں نے کہا ، ہاں میں ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، موئی پر ایمان لے آئی ۔ انہوں نے کہا ، ہاں میں ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، موئی پر ایمان لے آئی ہوں ۔ اس نے کہا ، ہیں جومرضی کر میں نہیں تھراؤں گا۔ وہ کہنے گئیں ، جومرضی کر میں نہیں تھراؤں گ

اب فرعون دوبارہ غصے میں بحرابواوالی آیااوردوبارہ دربارلگایا۔وہ غصے میں آیااوردوبارہ دربارلگایا۔وہ غصے میں آیااوردوبارہ دربارلگایا۔وہ غصے میں نے پیدسٹر کیا،اب ایک اور ہے جسے میں نے الکھوں عورت کی میں سے چنا کیونکہ وہ سب سے زیاوہ خوبصورت تھی اور میں نے اس سے اتنی محبت کی کذاہے اپنی بیوی اور ملکہ بنایا،اس کی خدمت کے لئے ہروفت سے اتنی محبت کی کذاہے اپنی بیوی اور ملکہ بنایا،اس کی خدمت کے لئے ہروفت سینکٹروں لڑکیاں تیار رہتی ہیں،اس کے کام آکھ کے اشار ب پر ہوتے ہیں اوروہ کہتی ہے کہ میں مولی پر ایمان لے آئی ہوں،اسے بلوا کہ اب پولیس والے بھی

جیران ہوئے کہاب تک تو ملکہ کا اتناا دب واحز ام تھا اور اب فرعون تھم دے رہا ہے کہاسے گرفتار کرکے لے آؤ۔ بہر حال اسے بکڑ کر لایا گیا۔

اس حالت بیل ان سے پھر پوچھا گیا کہ اب مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ بیل بیل اس خوج بیل کہ بیل کہ اس کو بھی چو میخالٹادو۔ چنا نچہ جب اس کو بھی پر میخالٹادو۔ چنا نچہ جب اس کو زمین پرلٹا نے گئے تو فرعون کہنے لگا کہ اسے ایسے لٹا و کہ اس کا چبرہ کل کی طرف رہ بالآخر تاکہ اس کواحساس رہ کہ اب بیل بھی اس کی میں واخل نہیں ہوسکوں گی۔ بالآخر فرعون کے حمطابق اس کا چبرہ کل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر فرعون کے تھم کے مطابق اس کا چبرہ کل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، اب مانتی ہو؟ وہ کہنے گئی نہیں مانتی۔ اس نے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ ذیدہ حالت بیل اس کے جسم کے اوپر سے کھال اتار دی جاتے .....وس وی نے بیل بلیڈ کے ساتھ بہت بارکی سے اوپر کی کھال اتار دی جاتی تھی ..... چنا نچہ اس کی کھال

اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پورے بدن کی کھال اتار نے تک وہ زندہ
رہی۔ لیکن جب کھال اتر جائے تو اس جگہ پر ہوا بھی گئے تو در دہوتا ہے۔ لہذا قرا
سوچیں کہاں کے جسم کوئٹنی تکلیف ہور ہی ہوگی۔ وہ مجھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔
فرعون نے کہا ، اب بتا کہ ، اب نہ تو تجھے کل مل سکتا ہوں ہیں۔
نعید سے جس اسی میں کا در مانتی میں کا میں میں گراہیں مانتی۔

فرعون نے کہا، اب بتاؤ، اب نہ تو بھے مل مسلما ہے اور نہ یک تا ہوں ہے۔
نعتیں تم ہے چین لی گئی ہیں، کیا اب مانتی ہو؟ اس نے کہا، یس ہر گزئیں مانتی۔
فرعون کو ضعہ تھا۔ لہذا اس نے مرچیں لانے کا تھم وے ویا۔ کمابوں میں لکھا ہے کہ
پسی ہوئی مرچیں منگوا کر اس کے جسم پر ڈالی گئیں۔ جب مرچیں ڈالی گئیں تو اس نے
اور بھی زیادہ تر پتا شروع کر دیا۔ بالآخر اس تر بینے کی حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ
سے بدعا ما تھی۔

رَبِ ابْنِ لِيْ عِنْدَکَ بَيْتًا فِي الْبَحْنَةِ (النحريم: ١١)

[احرب! بنامير عواسطا النه إس ايك هر بهشت مي ]

في في آسيه قد وعامين كها كما عالله! النفر عون في جي النه عمر عدد عكا

و عديا مهاوركها مهكداب تؤاس كل مين واخل نبين بوعلى - الله! محصيك منه منه من ايك مكان عطا فرما

و يجع سب يدعاما تكني كم بعد في في آسية هميد بو كني ... بيدعاما تكني كم بعد في في آسية هميد بو كني ...

اب الله تعالی کی قدر دانی و کیھے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جرائیل امین طیعیم
کے ساتھ معراج کے لئے تشریف لے جارہ شے، ایک دادی میں سے گزرے تو بری خوشبوا کی ۔ نبی علیہ السلام نے یوچھا، جرائیل! بیخوشبوکیس ہے؟ انہوں نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی اس جگہ پر ایک عورت کی قبر ہے جوفر عون کی بیوی اور برض کیا ، اے اللہ کے نبی اس جگہ پر ایک عورت کی قبر ہے جوفر عون کی بیوی اور بیٹیوں کے بالوں کو تھیک کیا کرتی تھی ، اس کی قبر کوافلہ نے جنت کا باغ بنا دیا اور اب بیٹیوں کے بالوں کو تھیک کیا کرتی تھی ، اس کی قبر کوافلہ نے جنت کا باغ بنا دیا اور اب اس کی خوشبونی اس کی خوشبونی اس کی خوشبونی

فی لی آسید کے ساتھ اللہ تعالی کی قدر دانی کا کیا معاملہ جوا؟ انہوں نے بیدعا مَا كُن مَن - رَبّ ابْس لِي عِنْدَك بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (السحريم: ١١) الله تعالى في اس کی الیمی قدردانی فرمائی که جب نبی اکرم مؤتیلیلم کی پہلی زیجہ تحرر مدحضرت خدیجیة الكمرى رضى الله عبها فوت مور في كليس تونى مليه السلام في ارشاه فرمايا مفديجه إا كرتم نوت ہوگئی تو پھر جنت میں جاؤگی ،تم وہاں میری بیو یوں کوسلام وے دینا۔حضرت خد بجبر منی اللہ عنہا یہ سن کر بڑی جیران ہوئیں اور یو جھنے لگیں ، اے اللہ کے نبی طَفِیَتِنَمِ! میں دنیامیں آپ کی پہلی بیوی ہوں ، وہ بیویاں کون ہیں جن کوسلام دینے کے کے آپ نے بول فر مایا۔ نبی علیدالسلام نے ارشاد فر مایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اورعيسيٰ ملائل کي والده يي بي مريم جنت ميں پہنچ چکي بيس ،الله تعالى نے انہيں جنت میں میری بیویاں بنادیا ہے۔اللہ کی قدر دانی و کیھے کہ بی بی آسیہ نے اللہ تعالی ے مكان ما نگا تھا۔ اللہ تعالى نے ان كو گھر تو دے ہى ديا ساتھ گھروالا بھى عطافر ماديا ادر گھر والا بھی ایسا دیا جو اس کا اینامحبوب مٹھیں تھا ....سیجان اللہ .....فرعون نے ا ہے گھر سے تکالاتھا ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اپنے قرب میں جگہ دی بلکہ فرعون بایمان کی بجائے اللہ نے ان کوائے مجبوب سیدالا ولین والآخرین کی بیوی بنا دیا ..... تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدروان میں اور وہ اس کی امیدوں ہے بڑھ کراس کی قدر دانی فرماتے ہیں۔

سیدنا ابرا تیم علیم پرانعا مات خداوندی سیدنا ابراتیم علیم سے اللہ کا گھر بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبِرْهِيُهُمُ الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ ﴿ دَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَا ﴿ [ادریاد کرد جب اٹھاتے تے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اساعیل اور وعاکرتے تھا۔ پروردگارہارے قبول کرہم ہے] (البقرة: ١١٧)
حضرت ابرائیم معند نے القدرب العزت کا گھریتایا۔ الله دب العزت نے اس
کوا تنا پسند فر مایا کہ ان کو ابوالا نبیاء (انبیاء کا باب) بنا دیا۔ چنا نچہ ان کی آنے والی
نسلول جس سے دس ہزار سے زیادہ انبیائے کرام تشریف لائے۔ جو عزت حضرت
ابراہیم معند کو ملی دہ بہت بی انوکی تھی۔ ان کی شخصیت سماٹوں ،عیسائیوں اور
یہود یوں یعنی دنیا کے تیوں غدا ہب کے نزد یک قابل احترام ہے۔ گویا انہوں نے
یہود یوں یعنی دنیا کے تیوں غدا ہب کے نزد یک قابل احترام ہے۔ گویا انہوں نے
التلہ کے لئے کام کیا اور رب کریم نے ان کو اس کام پراجرت بھی دی۔ کوئلہ جو کریم
ہوتا ہے وہ بندے کی مزدوری کی اجرت و بتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی مزدوری
کی اجرت دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (الِتَرَة: ١٣٢) [ يُس آ بِ كُوتُمَام انسانو ل كالمام بنا تا بول]

بیاجرتو گھربنانے کا تھا گرانٹد تعالی نے ان کی امید سے بردھ کرایک اوراج بھی دیا۔ وہ بیاجرتو گھربنایا تھا انٹد تعالی دیا۔ وہ بیکہ جس جگہ پرسید ٹا ابرائیم مینا نے گھڑے ہوکرالٹد کا گھربنایا تھا انٹد تعالی نے ان کے قدموں کے نشا تات کی اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے مصلے بنا ویا۔ چنا نجے ارشاد فرمایا۔

وَاقَعُلُوْا مِنْ مُقَامِ إِبُوَ هِنِهَ مُصَلَّى (القرة: ١٢٥) [اور بناوَا برائيم كے كمڑے ہوئے كى جگہ كونماز كى جگہ ] كويا فر مايا ، اے ابرائيم! تو نے اس جگہ پر كھڑے ہوكر ميرا كھر بنايا ، بيس وہ پروردگار ہول كہ تيرے قدموں كے نشانات كے قريب كى زبين كو بعد ميں آنے والوں كے لئے بحدہ گاہ بناديتا ہوں۔ يہ ہوتی ہے قدروانی۔

# بى بى باجره كاتوكل اوراس كى قدردانى

حضرت ابراہیم معظم اللہ رب العزت کے تھم پرنی بی ہاجرہ اور اساعیل معظم کو ملک شام کو ملک شام کو ملک شام سے لاکر سے اللہ شریف کے ملک شام سے لاکر نے بین کہ جس کے ہار سے میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا

بِوَادٍ غَيْرٍ ذِيْ زَرُع عِنْدَ بَيُتِكَ الْمُحَرَّم ( ابراهيم :٣٧) جب و ہاں ہے چلنے لگے تو اہلیہ صاحبہ یو چھنے لگیس ، آپ جمیں بہاں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ ديا يسيري مرتبه يوحيها ، كيا آب بمين الله رب العزت كي حكم كي وجه ع حيور كرجا رہے ہیں؟ اب انہوں نے جواب دیا ، جی ہاں۔ جب انہوں نے بیر بتایا تو بی بی ہاجر وفر مانے لکیں کہ اگر آب ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ کر جار ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں سے ۔اب دیکھئیے اللہٰ کی ایک ہندی اللہ ہرتو کل کرتی ہے اور ایسی جگه جہاں یانی تبیس ملتا اور کوئی سنر ہ دکھائی نہیں دیتا ، وہ اللہ کے نام پر وہال رہے کا ارادہ کر لیتی ہے۔رب کریم کی قدر دانی دیاجیئے کہ میں نہیں کہ صرف ال کو ینے کے لئے اللہ تعالی نے یانی عطاکیا بلکہ زم زم کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما ویا کہ جس ہے آج بوری و نیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کرزم زم پیا کرتے ہیں۔ کہاں ملاقے کے لئے یاتی نہیں تھا اور کہا ایسا چشمہ کہ کم وہیش ہیں لا کھآ دمی جج پر جاتے ہیں اور کم وہیش ہربندہ اینے ساتھ زم زم کا یانی مجرکر لاتا ہے۔اے مالک!وہ کیباچشمہ ہے جواہتے بندوں کی ضرورتوں کو بورا کررہا ہے۔

ایک دفعہ جمیں زم زم سے کنویں میں ویکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں ویکھنا بھی عبادت ہے۔اللہ تعالیٰ کی شان کہ جمارے آیک قریبی دوست کی دہاں ڈیوٹی تھی۔وہ جمیں لے کر گئے جب وہ جمیں اندر لے محقق انہوں

نے کہا کہ اندر جھا تک کر دیکھیں۔ انہوں نے وہاں خاص لائٹوں کا بندو بست کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے جیز لائیٹیں اندر ڈالیں اور ہم نے اندر جھا تک کر ویکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی تو اتی نہیں ہے گریتے سے جیسے یا ئپ بیں سے یائی آر ہاہوتا ہے تو اس طرح ہمیں دھاری نظر آئیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، جی بیکیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم عام لوگوں میں بیہ بات نہیں کرتے ، جھے ٹی مرتبہ زم زم میں نے جانے کا موقع ملا ، نے مات جگہیں اسی ہیں جہاں سے یائی اہل رہا ہے۔ واہ جانے کا موقع ملا ، نے مات جگہیں اسی ہیں جہاں سے یائی اہل رہا ہے۔ واہ میرے مولا! آپ کتے قدر دان ہیں کہ نی ہا جرہ کی تو کل کے صد نے پوری مخلوق کون مزم نہیں۔

## حضرت عمرﷺ کی دعا کی قدر دانی

ایک مرتبہ حضرت عمر میں کہ مگر مہ ہے لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف آرہے تھے۔
راستے میں رات آگئی۔ پڑاؤ ڈالا۔ آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔
اچا تک آپ کی آ کھی کھلی تو دیکھا کہ آسان پر چودھویں کا چاند نور برسار ہاتھا۔ جب سیدنا عمر میں نے آسان کے چاند کو دیکھا تو انہیں ہے اختیار مدینہ کا چاند یاد آگیا۔
نبی مرتب کا خیال آتے ہی اٹھ میٹھے ،اس وقت تنہائی تھی ، شنڈی ہوا چل رہی تھی ،
آسان سے نور برس رہا تھا ، تبولیت دعا کا موقع محسوس ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا عمر میں نے التدرب العزت کے سما منے اپنے ول کاراز کھولا اور اپنے ول کی تمنا یول بیان کی۔
بیان کی۔

اَللَّهُمَّ ارُزُقُنِي شَهَادَةٌ فِي سَبِيُلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيْبِكَ

ا اے اللہ! مجھے اینے راستے میں شہادت عطافر مایئے اور میری قبرمجوب

مَنْ أَلِيَا لِمُ كَتَشِيرِ مِن بِنَا وَ يَجِنَّ ]

اب حضرت عمر علی نے تو اتنائی مانگا تھا،ان کوشہادت تو کسی جگہ بھی ل سکتی تھی، چاہے ہی ل سکتی تھی، چاہے کے بہاڑی کی چوٹی پر ملتی جا ہے کسی میدان میں ملتی بھر اللہ تعالی قدر دان ہیں، اللہ تعالی س نے ان کی تمنا کو پورا کیا بھر بورا بھی کس انداز میں کیا کہ

....سيدناعمر وفان باوضوي

....مطلی نبوی پر کھڑ ہے ہیں

....قرآن پاک کی تلاوت کرد ہے ہیں۔

اس قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر پہلے کو شہادت عطا فر ما دی۔ وہ زخم اسی و ثبت لگا تھا بوشہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلی نبوی پر شہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلی نبوی پر شہادت کا رتبہ عطا فر ما دینا اللہ نغالی کی طرف سے قدر دانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت ما تھی تھی تکر ان کی امید سے ہر مے کر ان کے ساتھ خبر کا معاملہ کیا سما۔

انہوں نے دوسری دعا ہے ما گئی تھی کہ اے اللہ! بیری قیرائے محبوب مٹھ اینے ہے شہر بیس بنا دینا۔ اگر قبر جند البقیع بیس بن جاتی تو حب بھی دعا بوری ہو جاتی گر اللہ تعالیٰ قدردان ہیں ۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے ان کوقبر کے لئے کہاں جگہ عطا فرمائی ؟۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے ان کوقبر کے لئے کہاں جگہ عطا فرمائی ؟۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے انہیں

....رياض الجنة مي

..... ني عليه الصلوة والسلام كے حجره ميں

دفن ہونے کی جگہ عطافر مادی ....الله رب العزت کی طرف سے ان کی بیر قدر دانی تھی۔

#### الله المنافي ا

## حضرت زيدهه برعنايت وبخشش

حضرت زید کالیا ہے کا بیان ہیں۔ بھین ہیں ہی کسی نے ان کوغلام بنالیا۔ بالآخر
وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹنی گئے اور وہ وہیں رہے گئے۔ ان کے والد ان
کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ وہ ان کو ڈھونڈ تے ، رو نے اور اشعار کہتے
تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو فلا س جگہ پر موجود ہے۔ چنا ٹچیان کے والد اور
پیان کو لینے کے لئے وہاں بیٹنی گئے۔ انہوں نے زید کھی آ کر ملاقات کی اور
انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لئے اداس ہول ، تمہاری والدہ بھی اداس ہ اور
ومرے رشتہ دار بھی اداس ہیں۔ ہم نے تیری فاطر بہت سفر کئے ، بہت کی شقتیں
افٹیا میں ، اب آپ قسمت سے ل گئے ہیں، چنا نچیاب مارے ساتھ چلیں۔ چونکہ وہ
انہیں بغیرا جازت کے نہیں لے جا سے تھاس لئے ان کو مجھانے کے بعدوہ نبی علیہ
انسی بغیرا جازت کے نہیں لے جا سے تھاس لئے ان کو مجھانے کے بعدوہ نبی علیہ
انسی مرض کرنے گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اللہ کے مجوب میں آئی آغلے کی خدمت
انسی عرض کرنے گئے کہ

"اے قریش کے سردار! آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں ،آپ مہمان تواز ہیں اورلوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے دالے ہیں ، ہمارا بچہآپ کے پاک ہے،آپ اے ہمارے ساتھ بھیج و بیجئے تا کہ ہم سکون کی زندگی گز ارسکیں۔'' نبی علیہ الصلؤ قو والسلام نے ارشاد فر مایا:

''میں بیا ختیار زید ﷺ و بتا ہوں ، آگر بیآ پ کے ساتھ جانا جا ہے تو اسے جانے کی اجازت ہے اور اگر بیمیرے پاس رہنا جا ہے تو میں زبردی بھیجنا نہیں جا ہتا۔''

جب حضرت زید کے ذمے بات کی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چیرے پر ڈانی اور اٹھ کر ہی علیہ پیرے پر ڈانی اور اٹھ کر ہی علیہ

"آج سے میں نے زید کواینا میٹا منالیا۔"

سجان الله، حضرت زید ری این این باپ کی کود کی بجائے نبی علیه السلام کی گود کو پہند کیا ، الله درب العزت کی قدر دائی دیکھئے کہ صحابہ کرام ان کو پوری زندگی " زید بن محمد ملائی ہے" کے نام سے پکارا کرتے ہے۔ نبی علیه الصلاق والسلام نے اپنی ایک دشته دار عورت سے ان کی شادی کردی تھی ۔ نہ صرف بہی بلکہ تمام صحابہ میں سے صرف آپ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

فَلَمَّا قَصْلَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَوَّا زَوَّ جُنگهَا (الاتزاب:٣٤) [پیر جب زیدتمام کر چکااس مورت سے اپی عرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا]

صحابہ کرام ان کا ہوا اکرام کرتے تھے۔

#### حضرت اسامه بن زيدهه کامقام

حضرت زید پینیسک بینے اسامہ کی علیہ الصافی و واسوم نے ان پر کتنی مہر بانی فر مائی کہ ان کے بینے کوامیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حالانکہ سحابہ میں بڑے بر کے بینے کوامیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حالانکہ سحابہ میں بڑے بر کے اکا برموجود تھے۔ اللہ کی شان کہ نبی علیہ السام نے ان کے ہاتھ میں جھنڈ ایکڑا بیا اور انہیں لشکر کا امیر بنایا۔
کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جھنڈ ایکڑا بیا اور انہیں لشکر کا امیر بنایا۔
مضرت مر بین کا زمانہ تھا۔ پہلے سحابہ کرام کو بیت المال سے پہلے ہدیہ ملاکرتا تھا۔
اید میں میں نرید چھنے اور عبد اللہ بن

عرصه كنام سامنة كرعبدالله الله المام المحابية السلام كى بهت خدمت كى وه امام المحد ثين تنع ، اورعلم ميں برا مقام ركھتے تنے وسحابہ ميں ان كا ايك مقام تھا۔ لوگ ان كے پاس حديث كى روايت كے لئے آتے تنے وحضرت عرصه نے ان كا ماہانة تعوز امتعين كيا اور اسامہ بن زيد الله كا بائن زيا وه مقرر كر ديا وه برك حيران بوئے والد سے بوچها ، اباجان! آپ نے اسامہ بن زيد ها كا بائن إيان اور ميراكم متعين فر ماويا ۔ اس پر حضرت عمر ها نے جيب جواب ديا۔

# حضرت سلمان فارى ﷺ كى بے مثال حوصله افزائى

حضرت سلمان فاری ﷺ ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران ہیں رہتے تھے۔ آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وفت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھے نہیں ویتے تھے۔۔۔۔۔۔ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے لہذا اس کو لکڑیاں وین پڑتی ہیں ۔۔۔۔اس نے حضرت سلمان فاری ﷺ سے کہا کہ بیٹا! آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا چاہئے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے گران کو باہر کی ونیا کا پہنہ بی نہیں تھا۔

ایک مرتبدان کا والد بیار ہو گیا۔اس نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ ، وہال

سے پینے کے رائے ہیں، لیکن یا در کھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آتا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے بھی باہر نکل کرنیں دیکھا تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جارہ تھے تو ایک راہب (عیمائیوں کا عالم) ان کول گیا۔ انہوں نے اس داہب سے راستہ ہو چھا۔ ان کی آئی میں بات چیت ہونے گی۔ داہب نے الن سے ہو چھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتادیا۔ اس طرح بات چیت راہب نے الن سے ہو چھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتادیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھو ایک تھا تھا ۔ اس نے کہا کہ بھاں تریب عی ایک سے ان کو راہب کے ساتھو ایک تھا تھا جب موقع ملے میرے باس سے ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ باتے ہو اس کول کرجائے۔

راہب نے ان کے ساستے عیرائیت کی تعلیمات پیش کیں۔ اس وقت عیرائی فہ ہب ہے افہ ہے ہیں۔ اس وقت عیرائی فہ ہب ہے افہ ہیں ہے لہذا میں میں خیال آیا کہ بید فد ہب بالکل ٹھیک ہے لہذا میں بید نہ ہب اختیار کروں گا۔ بیاس سے پوچھنے گئے کہ کیا میں بیٹھیم حاصل کرسکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ، ہاں، گر ہمارے بوے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرتا ہے تو ان کے پاس چلے جا کیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیے حاصل کرتا ہے تو ان کے پاس چلے جا کیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیے جا دُن گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافے جا تیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو ہیں آپ اواس قافلہ جائے گا تو ہیں آپ اواس قافلہ جائے گا تو ہیں۔ اولان کے ساتھ بھیج ووں گا۔ وہ کہنے نگے کہ نھیک ہے، بس جھے اگل اطلاع دے دینا، میں گھر ہے آ جاؤں گا کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو جھے آگ اطلاع دے دینا، میں گھر ہے آ جاؤں گا کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو جھے آگ جلانے پر بی رکھیں سے اور اس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی لہذا بہتر جلانے پر بی رکھیں عال جا کر علم حاصل کرلوں۔

جب قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کواطلاع کر دی اور بیر قافلے کے ساتھ و ہاں چلے گئے۔ اس عالم ساتھ و ہاں چلے سے اس عالم سے اس عالم سے تقریباً ایک سال تک پڑھا اور اس کے بعدوہ نوت ہو سکتے ۔ حضرت سلمان فاری

ك بوے يريشان موئے كه يس ان سے يرصني آيا تھااور يرفوت مو كئے ہيں۔ يحروه ان سے بھي بڑے عالم كے ياس كئے ۔وہ بھي بوڑ سے جو يك تھے۔ان کے باس کچھ عرصہ یز ها ہی تھا کہ وہ بھی بیار ہو سے البندا انہیں پھریر بیثاتی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان سے یو جیما کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نبیں ،آپ میرے بعد فلان سے علم حاصل کرلینا۔ چنا نجہ جنب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے یاس بطے گئے۔انٹدکی شان و بھے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا وہ بھی بیار ہو گیا۔اب تو حضرت سلمان فاری پھے رونے کے کہ پی نہیں ہے کیا معاملہ ہے کہ میں جد حربھی جاتا ہوں اوھراستاد مجھے واغ مغارفت دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کوایک کی بات بتاتا ہوں۔اب مخفے کسی استاد کے یاس جانے کی ضرورت بی نہیں۔انہوں نے بو جھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اب وہ وقت آسکیا ہے جس میں نبی آخر الزمال مٹائیل نے تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بنا دینا ہول لہذا آب کوشش کر سے اس علاقے میں چلے جا کیں جہاں انہوں نے آتا ہے، وہاں جا کران سے تعلیم حاصل کرنا۔ بین کروہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچے اس نے انہیں وہ نشانیاں بھی بتادیں اور ایک قافلہ والوں کے ساتھ مدیند کی طرف روانہ بھی کرویا۔ اس زمانے میں مدینہ کو بیٹر ب کہا جاتا تھا۔ قا قلہ والوں نے درمیان میں بدعبدی کی کہ بدیجہ ہے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں ، انہوں نے مدینه منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے نیج و یا اور انہیں أيك يبودي نے خريدليا۔ ان كاويان كوئي وا تقف نه تقا۔ البنته انہوں نے جب بيعلاقه و یکھااوران نشانیوں کو دیکھا جوان کے استاد نے انہیں بتائی تھیں تو ان کوتسلی ہوگئی کہ بيعلاقه وي ہے جہاں نبي آخرالز ماں صلى الله عليه وسلم نے تشریف لا تا ہے۔ چتانچہ ول میں فیصلہ کراہیا کہ اب میں یہیں رہوں **گا**۔

اس میبودی کا معجوروں کا ایک باغ تھا۔وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہے تے۔ایک مرتبہ مجور کے ایک در فت ہر ج مرکمجورا تارر ہے تھے کہ اس ببودی کا ایک دوست اے ملتے آیا۔وہ اس میبودی کے ساتھ مل کریا تیس کرنے لگا۔ باتوں بی یا تول میں وہ کینے لگا کہ کمہ سے ایک آ دی بہاں آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہول نے نبوت کے بیالفاظ سے تو انہوں نے شوق میں او پر سے نيج جعلا تك لكادى كيوتكدوه يمل بى السي خبريان كالمحاسف ماشاءالله! بجول کا کام ایبانی ہوتا ہے ..... آ کراس میہودی سے یو چھنے لکے کہ تی ! وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں۔ یہودی نے جب بیسنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھیٹر لگایا اور کہا کہ جاتو اینا کام کر۔ان کو چھلا تک لگانے ہے یاؤں بیں تکلیف ہور بی تھی، ساتھ بی تھیٹر کی تکلیف بھی برداشت کرنی بڑی۔ پھرجا کرخاموش سے کام کرنے لگے ۔ پھراس سوچ میں بڑھئے کہاب میں کیا کروں۔ بالآخران کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کرستی والوں سے بوچھون گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہوہ چھٹی کے دن بستی میں پینچے اور یو جھتے ہو چھتے وہ نبی عليه الصلوة والسلام كي خدمت من يهي تحتيج محية اور زيارت كرك التي أتحمول كو خنذك يبنيائي\_

ان کواستاد نے بی آخرالزمان میلی آخرالزمان میلی ایک نشانی موئی تعین ایک نشانی تو یہ کہ دہ ہدیہ قبول کرلیں کے اور دوسری نشانی یہ کہ دہ صدقہ کا مال قبول نہیں فرما کی سے کے ۔ چنانچ انہوں نے بچھ پہنے لاکر نی علیہ الصافی قوالسلام کی خدمت میں چیش کے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کے پہنے جین آپ قبول فرما لیجئے ۔ اللہ کے جبوب میلی آئی آئی نے ارشاد قرمایا بیس ہم تو صدقہ نہیں لینے ۔ اسالہ بیس ہم تو صدقہ نہیں لینے ۔ ایک نشانی بوری ہوگئی ۔ ۔ بیم کو صدقہ نہیں لینے ۔ ایک شانی بوری ہوگئی ۔ ۔ بیم کم کی دوسر ے موقع برعوض کیا، بی میہ بدیہ تعول فرما لیجئے ۔ آپ مائی بیم نے دو مید یہ تبول فرما لیا ۔ ۔ ۔ بیم موقع برعوض کیا، بی میہ بدیہ تعول فرما لیجئے ۔ آپ مائی بیم کے دو مید یہ تبول فرما لیا ۔ ۔ ۔ ۔

اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہوگئ۔ ماشاء اللہ اب کے دل کوسلی ہوگئ اور کلمہ پڑھ کرآپ من فیقی نے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی ۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاو فر مایا کہتم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے المیان کو جھیایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب نفی آبھ کی خدمت میں آجاتے اور دن گزار کر طلے جاتے۔

کی حرصہ بعد نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت نے اتنا جوش ہارا کہ کہنے سکے کہ
اب تو جھے سے جدانہیں رہا جا سکنا۔ اللہ کے مجبوب مٹھ اُلٹی نے ارشاد فر مایا کہ تم اس
میبودی سے جاکر طے کرلو، وہ جوشر طبحی نگائے کہ وہ تہہیں اسنے پہنے لے کرچھوڑ دے
گا، وہی شرط طے کرئو۔ چنانچ انہوں نے جاکراسے کہا کہ جی آپ جھے آزاد کردیں،
اس کے بدلے آپ جورتم کہیں وہ اداکروں گایا جو کام کہیں گے وہ کردوں گا۔

وہ یہودی بڑا تیز تھا۔اس نے کہا، میں دوشرطوں پرآپ کوآ زاد کرتا ہوں۔ایک شرط تو یہ ہے کہ مجوروں کے تین سودر حت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کردیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔اس کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگا کیس تو پھل تکنے میں کئی سال نگ جا کیں گے۔

دومری شرط بیہ ہے کہتم تین اوقیہ سونا مجھے دینا۔ اس کا خیال تھا کہ استے سونے میں تو پچاس غلام آجاتے ہیں۔ بیکہاں سے اتنادے سکے گا۔

انہوں نے اس کی بیرونوں شرطیں قبول قر مالیں اور آکرنی علیہ الصافی والسلام کی خدمت میں بھی بتا دیا .....وہ ابھی ادھر بی بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی نے سونے کا ایک ڈلائی علیہ الصافی والسلام کی خدمت میں ہریہ کے طور پر چیش کیا۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے وہ سوتا ان کو دے دیا اور قرمایا ،سلمان ! اللہ تعالیٰ نے تیرا کام آسان کردیا ہے، جاؤا دراسے بیدے دو۔اب بیائے آوراس یہودی کو جاکروہ سونا دے دیا۔ سونے کا وہ ڈلا دیکھنے میں تو چھوٹا سالگتا تھالیکن جب اس نے وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔وہ بڑا جیران ہوا۔اس نے سوچا کہ شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ چنا نچاس نے ترازوکوٹھیک کیااور پھرتو لا۔پھروزن پورا نکلا۔اس طرح اس نے مور چنا نچاس نے کی باروزن برابرنکلا۔ بالآخروہ جیران ہوکر کہنے لگا،چلوٹھیک ہے، اب کھجوروں کا یاغ لگا ؤ۔

حضرت سلمان فاری رہے نے پھر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت ہیں عرض کیا۔ آپ منٹی آئی نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین تیار کر دو اور ہماراا تظار کرتا ، ہم آکر تبہارے ساتھ مجوریں لگوا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان و کیھے کہ اللہ کے حبوب منٹی آئی ہے آکران کے ساتھ مجوریں لگوا کیں اوران مجوروں نے اس سال مجب الله الیا۔ اللہ اکبر!!! ۔۔۔ جب ووثوں شرطیں پوری ہوگئیں تو اے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہوکروہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آگے اور عرض کیا، اے اللہ آزاد ہوکروہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آگے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی منٹی آئی اللہ اللہ اللہ اللہ میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو نقراء کہ کر مہ عبشہ اور وو سری جگہوں سے نجرت کرکے آئے ہوئے تھے ان کے لئے ایک چہورہ سابنا ہوا تھا ، اس پروہ رہے تھے ان کو اصحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو جا کہ جنا نجہ دہ بھی اسحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے کے مائیٹر بن گئے۔

اب ویکمنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قدر دانی عطافر مائی۔ ابنا گھر کس لئے جھوڑ اتھا؟ ....اللہ تعالیٰ کے لئے اینا گھر شتہ داروں کو کس لئے جھوڑ اتھا؟ ....اللہ تعالیٰ کے لئے توجس نے اپنا کھریاراورا پے رشتہ داراللہ کی رضا کے لئے چھوڑے تھے اللہ تقاللہ تقاللہ تقاللہ تقاللہ تقاللہ تقاللہ تقالی نے ان کی اتنی قدر دانی فر مائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشاوفر مایا،

#### السلمان منا اهل البيت

[سلمان تو ہمارے ایل بیت میں ہے ہے ]

تو الله كم محبوب من الله في مصرت سلمان الله كواسية الل بيت بل شامل فر ماليا ..... الله المرابا المعرب كروى؟ المل بيت كرماته المعرب الم

🖈 .....حضرت عبدالله ﷺ پرشفقت ومهر بانی

حضرت عبداللہ و والبجا دین ہے ایک سحائی ہیں۔ ان کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی۔
وہ بہت ہی خوبصورت نے ۔وہ دوستوں کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے ۔ان کے والدفوت ہو بھی سے اور وہ پچا کے پیس آئے اور کلمہ پڑھ کے سنبوں نے سوچا کہ ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام پاس رہنے تھے۔ ونہوں نے سوچا کہ ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام عشق اور مشک نہیں جھیتا ۔ یہ ایمان کوئی چھینے والی چزنہیں ہے۔ کہتے ہیں ناکہ عشق اور مشک نہیں چھیتا ۔ یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے للبذا یہ می اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے للبذا یہ می اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہوالہ اس اس نے کہا ، اگرتم اس گھر ہیں رہنا چا ہے ہوتو تم والیس کفر پر آجا واور اگر نہیں آ تا تو پھر گھر سے پلے جا دُ۔وہ کہنے گئے کہ میں گھر ہے تو جا سکتا ہوں گئین دوبارہ کفر پرنہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ، پھر گھر چھوڑ دو۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہتم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہے نے لہدا یہ بھی تہیں ہیں نے لے کر ویئے شے لہذا یہ بھی اتار دو۔ چنا نچہ اس کے بعداس نے انہیں پکڑ کر مارا بھی ہی اور لباس بھی بھاڑ کر اتار دیا اور انہیں بالکل بے لباس حافت

میں کھرسے دھکا دے دیا۔

اس وقت الله محجوب معجد نبوی میں تشریف قرما نتے۔ معزت عبداللہ اس حالت میں نبی علیدانسلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہو مجے ۔ اللہ کے نبی میں اللہ اللہ کے نبی میں اللہ اللہ کے نبی نبیج ان لیا کہ

۔ دونوں جہاں بمی کی محبت بیں ہار کے دونوں جہاں بمی کی محبت بی ہار کے دو آ رہا ہے کوئی شپ غم گزار کے

حاضر خدمت ہوکرعرض کیا،اےاللہ کے بی الفیقی ایمرے ساتھ بیمعالمہ پیش آیا ہے کہ جھے مارا کیا ، لہاس اتارا کیا اور کھرے تکال ویا کیا۔ بی علیہ العملاق والسلام نے ارشاو قرمایا کہ تم اب امحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ چنانچہ انہوں نے امحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ چنانچہ انہوں نے امحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ چنانچہ انہوں نے امحاب صفہ کے ساتھ رہاتھ در جانے دہانہ وع کردیا۔

ان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ اس محبت میں معلوب الحال ہو کر کم سے لگ واز سے اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ

جاتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت عمر فظائد نے سناتو فرمایا ،عبداللہ! اتنی او نچی آواز میں ذکرنه کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوٰة والسلام کو پنة چلاتو فرمایا ،

" عرا عبدالله كو يحديد كروريه جو يحد كرتا ہے اخلاص كے ساتھ كرتا ہے "

ایک مرتبہ نی علیہ السلام جہاد کے لئے تشریف لے سے ۔ حضرت عبداللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ وہ داست میں ایک جگہ بیار ہو گئے۔ جب نی علیہ السلام کو پہنہ چلا کہ عبداللہ علیہ بیار ہوں گئے۔ جب نی علیہ السلام کو پہنہ چلا کہ عبداللہ علیہ بیار ہیں تو آپ میں آبا ہے بھر علیہ وعمر علیہ کے ہمرا ہ عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب آپ میں آبا ہے کہ نی کریم المیں میں کہ ان کا سرنی علیہ میادک کو دیس رکھ لیا۔ سبحان اللہ ، بیا لیے خوش نصیب صحافی ہیں کہ ان کا سرنی علیہ السلام کی مبارک کو دیس ہے اور ان کی نگا ہیں نی علیہ السلام کے چبرہ اقد س پر گی ہوئی ہیں ، نی علیہ السلام ان سے محبت کی با تیں فر مار ہے ہیں اور تسلیال و در ب ہیں۔ ای تلی دینے کے دور ان ان کا آخری وقت آسیا اور ان کی دوح اس حالت ہیں گئی کہ ان کی نگا ہیں نی علیہ السلام کے مبارک چبرے پر تھیں اور سرنی علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا۔ کو یا کہ وہ ذبانِ حال ہے ہیں کہدر ہے تھے،

س تیری معراج که تو لوح و قلم کک پہنچا میری معراج که بین تیرے قدم تک پہنچا میری معراج که بین تیرے قدم تک پہنچا ای مضمون کوکی اور شاعر نے یول بیان کیا ہے،

۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یمی دل کی صرت یمی آرزو ہے

جبروح پرواز کرگئ تو نی علیدالصلوة والسلام نے ارشادفر مایا کر عبداللد کونہاؤ دو۔ چنانچ محابہ ان کونہلانے میں مشغول ہو سے تو نبی علیدالسلام نے اپنی جادر مبارک بیجوانی اورفر مایا که عبدالله کومیری اس حیا در میس کفن دینا به

"معراات عالى كومير عوالے كردواوران كاكرام كاخيال ركھنا۔"

چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام نے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں ان کو لے کر آئی اما نت کو اللہ کے سپر دکر دیا ...... فن تو سب لوگ ہوتے ہیں نبید نبون ہونا بھی عجیب ہے۔....اللہ اکبر کبیرا

....کی کی قبر میں یا پ اتر تا ہے

....کسی کی قبر میں بیٹا اتر تاہے

....کسی کی قبر میں دوست اتر تاہے

.....کین حضرت عبدالله عظائه کوقبر میں اتارتے کے لئے اللہ دب العزت نے اینے محبوب حضرت محمد ملیٰ اِیکنام کوان کی قبر میں اتارا۔

جب الله كي مجوب من القيم في ال كوقبر من لنايا تواس وفت آب من الميم في

ا پسے دعائے کمات کے کہ انہوں نے حضرت عمر علیہ کورٹ پاکے رکھ دیا۔ حضرت عمر علیہ بیدواقعہ سنا کرکہا کرتے سے کہ ان الفاظ کوئ کرتو میں تڑپ اٹھا اور میر سے دل میں بید تمتا پیدا ہوئی کہ کاش! آج عمر کی لاش ہوتی جسے اللہ کے مجبوب میں بات تھی کہ جس کی رہے ہوئے۔ بوچھے والے نے بوچھا، حضرت! وہ کون سی السی بات تھی کہ جس کی مجب سے دل میں بیتمنا پیدا ہوئی؟ فرمانے گئے کہ جب نی علیہ الصلوة والسلام نے عبداللہ معلی کوز میں بررکھاتو دعا میں بیفرمایا،

### قرضِ حسنه دين يراللدنعالي كااظهار خوشنودي

ذراغور یجئے کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ہدیہ کے طور پر ایک لا کھر و پیدد ہے اور پھر
اسے اس میں سے ایک روپے کی ضرورت پڑجائے کہ کسی کو دینا ہے تو وہ تو تع کرتا
ہے کہ میں نے اس کوابھی ایک لا کھر و پید یا ہے اگر بیا یک روپید ہے بھی وے گا تو
کون می بوی بات ہوگی ۔ ہم اس کو بیزی بات نہیں ہے تے لیکن اللہ رب العزت کا
احسان و کیھئے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کواپئے خزانوں سے نعتیں دیں ، مال اور
رزق دیا ، اب اس دیے ہوئے رزق میں سے اگراس کوکوئی بندہ اللہ کے راستے میں
ایک روپی خرج کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے جو میرے راستے
میں خرج کیا ہے بیتم نے بچھے قرض حسنددے دیا ہے۔ چنانچ فرمایا،

مَنُ ذَالَّذِی یُقُوضُ اللَّهَ قَوُضًا حَسنًا (الحدید: ۱۱) [کون ہے ایسا قرض دے اللّہ کواچی طرح] اے مالک! دیا بھی تو آپ نے بی تھا، اگرہم نے اس بیں سے پھھآپ کی راہ میں خرچ کر بھی دیا تو کون می بڑی بات کی ۔ مگر نہیں، وہ قدر دان ہیں۔ ان کے MAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS AND ADDRES

خزانوں کی کوئی انتہائیں ہے۔

وَ لِلْهِ خَوْرَآئِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُصِ (النَّائَةِ ن: ٤) [اورآ سمان اورز بین کے قرانے اللہ کے باس ہیں ]

### روزه داركي قندرومنزلت

جب بنده عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے خوش ہوکراللہ تعالی اس کی قدر دانی فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بنده روز ورکھتا ہے اور روز ہے کی حجہ سے اس کے منہ میں سے مہک آتی ہے تو وہ مہک اللہ تعالی کے نزد کی مشک کی خوشہو سے بھی زیادہ پیندیدہ ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اللہ اکبر ۔۔ قدر دانی و کیمئے کہ بند ہے نے اللہ کے تکم پرلیک کی ، پھراس کے منہ سے الی بوآئی جو کسی کواچھی نہیں گئی ، ہمر منہ ہے الی بوآئی جو کسی کواچھی نہیں گئی ، ہمر منہ ہے الی بوآئی جو کسی کواچھی نہیں گئی ، ہمر منہ ہے الی بوآئی جو کسی کواچھی نہیں گئی ، ہمر منہ ہے الی بوآئی جو کسی کواچھی نہیں گئی ، ہمر منہ ہے الی بیر ہوئی میں منہ ہے اس لئے بند ہے ہیں۔

## جس كاعمل بوبغرض

جس بندے نے بھی'' اُن' کی خاطر قربانی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو تبول کرنیا،خواہ وہ عمل جھوٹا تھا یا بڑا تھا۔

ے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کیجھ اور ہے

وہاں تو بیدد کیھتے ہیں کہ میری رضا کے لئے کیا یانہیں ، چھوٹے بڑے کوئبیں د کیھتے۔اگڑ بندہ پیاڑوں جیسے اعمال کرکے جائے گا اور دل میں دکھاوا ہوگا تو اس ئے عملوں کوٹھوکرلگادیں سے کہان کو لے جاؤہتم نے مدرے بنائے تنے اور تقریریں کی تھیں تا کے تنہیں بڑاعالم کہا جائے ، فیقد قبیل (پس وہ کہا جائے گا)، جاؤہ ہمارے م پاک تمہارے لئے پچھ نہیں ہے۔ ایسے بے عمل عالم کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔اور جو بندہ چھوٹا ساکام بھی اللہ رب العزیت کی رضا جوئی کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی قدروانی کی جائے گی۔

# زبيده خاتون پرنظرِ كرم

ہارون الرشید کی بیوی'' زبیدہ خاتون' بردی نیک اور دین دار ملکہ تھی۔اس کو قرآں مجید کے ساتھ اتن محبت تھی کہ اس نے اسپنے گھر میں تین سو حافظات تخواہ پر رکھی ہوئی تھیں۔اس نے ان کی تین شفشیں بنائی ہوئی تھیں۔ ہر شفٹ میں ایک سو حافظات ہوتی تھیں۔ان حافظات کو کل کے مختلف کمروں ، برآ مدوں اور کونوں میں بھا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کرفقظ قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔اس طرح پورے کی میں ہروقت سوحافظات کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔

اس خاتون کو پہ چلا کہ جب لوگ سفر جج پر جاتے ہیں توان کوراسے ہیں پائی ہمیں ملتا ،اس لئے وہ اپنے ساتھ سوار یوں پر پائی لاد کر لے جاتے ہیں ، جب بھی پائی ختم ہوجاتا ہے تو بسااو قات لوگ بیا ہے رہتے ہیں ، بلکہ بعض او قات تو کئ لوگ فوت ہی ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے فر مائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ہر واتی ہے خاوند ہے کہا کہ میرے ول کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پنچ تا کہ حاجی لوگ جب اس کے قریب سے گزریں تو ان کو پائی ملتا رہے۔ ہارون الرشید نے اسکی فر مائش کو پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں ، حیوانوں ، چندوں ادر بر ندوں نے یائی بیااور فائدہ اٹھایا۔

زراسوچیں کہ سی کو پانی کا ایک پیالہ بلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کو دکھے کرا سے پہپان لے گا اور کہے گا کہ آپ نے جھے ہے ایک مرتبہ پانی ما نگا تھا اور میں نے آپ کو پانی کا بیالہ پیش کیا تھا۔وہ کیےگا، ہاں۔وہ کیے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک پیالہ پانی پلانے پروہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس جبنی کوجبتم سے نکال کر جنت عطافر مادیں کے۔ایک پیالہ پانی پلانے کی اللہ دب العزت کے ہاں اتن قدر

انسان توبالآخرانسان ہے۔ جانورکو پانی پلانا بھی بہت جیتی ہے۔ حدیث پاک
میں آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زیمر کی کبیرہ گنا ہوں میں گزاردی تھی۔ ایک
مرتبہ وہ کہیں جارہی تھی ،اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، گرمی کا موسم تھا،اس کی
زبان نگی ہوئی تھی اور بیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور
اس نے اپنے دو پے کے ساتھ کوئی چیز باندھی اور پانی ڈال کراس کتے کو بلایا۔ جب
کتے نے پانی بیا تو کتے کو ہوش آگیا اور اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آگیا۔ صرف کتے کو
پانی بلانے پراس کی زندگی کے سب کبیرہ گنا ہوں کو معاف فرہا دیا گیا۔ اب سو چئے
کے بانی بلانے پراس کی زندگی کے سب کبیرہ گنا ہوں کو معاف فرہا دیا گیا۔ اب سو چئے
کے بانے بیا ناکتنا بڑا گمل ہے۔

زبیرہ خاتون نے لاکھوں بیاسوں کو پانی پلایا۔ جب وہ نوت ہوگئ تو وہ کسی کو خواب میں ملی۔ اس نے پوچھا، زبیرہ! تیرا آ کے کیا بنا؟ کہنے گئی کہ بس بھے پراللہ رب العزت کی رحمت ہوگئی۔ اس نے کہا، ہاں! تیر ہے تو کام ہی استے بڑے بنو نے بنو نے نیم بنوا کر بہت بڑا کام کیا، تیری تو بخشش ہونی ہی تھی۔ وہ کہنے گئی کہ میری بخشش نیم کی وجہ ہے نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں! وہ کہنے گئی کہ جب میرا نہروالا عمل اللہ رب العزت کے مائے پیش کیا گیا تو پرورد گار عالم نے فر مایا کہ تم نے تو نہراس لئے بنوائی تھی کہتم ہے تو نہراس کے بنوائی تھی کہتم ہے تو نہراس کے بنوائی تھی کہتم ہے تا تو کہتے گئی کہ جب میرا کہتے تھی کیا گیا تو پرورد گار عالم نے فر مایا کہتم نے تو نہراس کے بنوائی تھی کہتے ہو کہتے گئی کہ بید تھا ، اگر نہ بوتا تو نہیں بنوا کتی تھی ، بید کوئی ایسا کام نہیں ، تم جھے بتا تو کہتم نے میر سے لئے کون ساتمل کیا ؟ وہ کہنے گئی کہ کوئی ایسا کام نہیں ، تم جھے بتا تو کہتم نے میر سے لئے کون ساتمل کیا ؟ وہ کہنے گئی کہ

میں بین کر گھبراگئ کہ میرے پاس تواپیا کوئی عمل نہیں ہے۔

اس گھراہ میں اللہ رب العزت کی رحت میری طرف متوجہ ہوئی اور فر مایا ،
ہاں تیراایک مل ایسا ہے جوتم نے ہمارے لئے کیا تھا۔ وہ مل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہی تھی ، بھوک گئی ہوئی تھی ، آپ نے لقہ تو ڑا کہ میں اے اپنے منہ میں ڈال یوں ، منہ میں ڈالنے سے پہلے ادھر سے اذان کی آ واز تیرے کا توں میں پڑی ،
تہمارے سر پر پوری طرح دو پیٹی تھا اور آ دھا سر شکا تھا ، اس وقت تیرے ول میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہور ہا ہے اور میر اسر شکا ہے ، تم نے اپنی بھوک کوروکا ، لقمہ خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہور ہا ہے اور میر اسر شکا ہے ، تم نے اپنی بھوک کوروکا ، لقمہ نیچر کھا اور اپنے دو پے کو تھیک کیا اور اس کے بعد لقمہ کھایا ، تو نے لقمہ میں جوتا خیر کی سے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی ، بس اس کی وجہ سے تیری مغفر سے کی جاتی ہے سے میرے ان اللہ سے اللہ رب العزت تو ہے و کیکھتے ہیں کہ ہماری رضا کے لئے کیا کیا سے سے اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کیا کیا ۔ اب یہ میل و کیکھنے ہیں جھوٹا سا ہے گر پونکہ اس نے یہ اللہ درب العزت کی رضا کے لئے کیا کیا ۔ اب یہ میل و کیکھنے ہیں کہ ہماری رضا کے لئے کیا کیا ۔ اب یہ میل و کیکھنے ہیں جھوٹا سا ہے گر پونکہ اس نے یہ اللہ درب العزت کی رضا کے لئے کیا اس کی قدر بھی زیادہ ہوئی ۔

# ایک بت پرست کی پکاراوراس کی قدردانی

ایک بت پرست تفارہ وہ پر بیٹان حال ہوکرساری دات اپنے بت ہے دعا کیں ما تکتار ہا۔ وہ اس کے سامنے یاصنم یاصنم پکارتا رہا۔ گرکوئی بات نہ بن ۔ حتیٰ کہا ہے او تکھ آنے گئی۔ او تکھ بس اس کی زبان سے یاصد یا صد نکل گیا۔ صد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یاصد کہا اللہ دب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور دیرود دگار عالم نے فرمایا ،

لَیْنکَ یَاعَبُدِی [میرے بندے! میں حاضر ہوں] جب پروردگارِ عالم نے بیہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہوکر پوچھنے گئے کہا ہے پروردگارِ عالم! وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تبیع جیتارہا، اس نے اوگھ کی وجہ سے خفلت میں یا صدکہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔
اللہ رب العزیت نے قرمایا ، ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست تھااور ساری رات بت کے نام
کوشیج جیتار ہا، اس بت نے اس کوکوئی جواب نہ دیا اور اس نے اوگھ میں جھے پکارا، اگر
میں بھی جواب نہ دیتا تو بھر جھے میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا ۔۔۔۔۔اللہ اکبر!!!۔۔۔۔۔جو
پر وردگارا تناقد روان ہو، کیا ہمیں اس کی قدر دانی کرنی جا ہے یا تہیں کرنی جا ہے۔

فبخشش كابروانه

چہنم سے آزادی کی خوشخبری امام ربانی مجدد الف ٹانی رحمة الله علیہ نے اپنی ایک بات کھی ہے کہ ایک مرتبہ

میں قرآن و حدیث کی روشی میں وعظ وتصیحت کی باتنیں ( کمتوبات شریف) لکھ رہا تفا۔اس دوران میری قلم نے لکمتا چھوڑ دیا۔ بیس نے اسے یا تیں ہاتھ کے انگو تھے کے ناخن پراینے قلم کو تھیک کیا۔ پھراس کے بعد لکھنا شروع کر دیا۔ پچھ دریے بعد نماز کے لئے وضوی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ کر بیت الخلاء میں کیا۔ انجی میں جیت الخلاء می قضائے حاجت کے لئے بیشنا بی جاور ہاتھا کہ میری نظر ہاتھ کے م میں میں بریری تو میں نے اس برسیا ہی کئی ہوئی دیکھی ۔ بیدد کی کے کردل میں خیال آیا کہ بیدہ سیابی ہے جسے میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعال کرتا ہوں ، اگر میں يهان فارع موااور من في استنجا كيانوبيسيابي اس نجس ياني من شامل موجائي كي جب كريداوب كے خلاف ہے۔ چنانچ ميں نے اپنے تقاضے كود بايا اور ميں نے بيت الخلاء سے باہرآ كراس سيابى كوياك جكه يردهوديا۔ جيسے بى دهويا اسى وفت الهام مواء "احدسر مندی!اس ادب کی وجہ سے ہم نے تم پرجہنم کی آگ کوحرام کردیا۔" اب بیل دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہیں مکراللہ رب العزت کے ہال میہ بڑے موٹے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں ہر چیز کو اس نقط نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہازے کے کیا ہے یانہیں۔اس کوخلوص کہتے ہیں۔انسان کے اندرخلوص خود بخو و پیدائبیں ہوتا بلکہ ہر ہر مل میں اخلاص کی نیت کا ہوتا سکھنے سے آتا ہے۔

سینا ہوں کے ریکارڈ کا خاتمہ

زراغور ییج کراگر دنیا بیس کسی بند ہے سے کوئی گناہ سرز دہوجائے یا سرز دشہو

بلکہ اس پر غلط مقدمہ بن جائے تو عدالت تحقیقات کرتی ہے۔اگر تحقیقات کے بعد

پید ملے کہ یہ مقدمہ جموٹا تھا تو عدالت مقدمہ تو خارج کر دیتی ہے گراہے پاس

مقدے کاریکارڈ ضرور رکھتی ہے۔اب اگر وہ عدالت سے کہے کہ جی ریکارڈ ختم کر

دیں تو عدالت کے گی ، برگز نہیں۔ ٹھیک ہے کہ ٹابت ہو چکا ہے کہ مقدمہ جموٹا تھا بھم

بے گناہ ہواور ہم نے مقدمہ بھی خارج کردیا ہے لیکن ہم اسے اپنے ریکارڈیس رکھیں کے کہ بید بھی ایک مقدمہ تھا۔ ونیا کی عدالت کا معاملہ بیہ ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کا معاملہ دیا ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھے کہ ایک بندہ وواقتی گنہگارتھا، خابت ہوگیا کہ اس نے جرم کیا تھا لیکن آگروہ اللہ تعالی کے سامنے آگر رحم کی ایکل کردیتا ہے،معانی ما تک لیتا ہے اور توبہ کے کلمات کہددیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کر کے فقط اس کے گناہ ہی معانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال سے اس کا ریکارڈ ہی ختم کروا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یاود اشت سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں تا کہ وہ قیامت کے دن گواہی بھی نہ دے سکیں سسبحان اللہ شدتائی نے معانی ما تینے کی اتی قدروانی فرمائی سیدا!!

# المحدةفكربيه

عزیر طلباء! جوکام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے کریں۔اللہ تعالیٰ بڑے قدر وان ہیں، ہم بے قدرے ہیں کہ نہ تو اللہ رب اللہ دان ہیں، ہم بے قدرے ہیں۔ ہم تو استف بے قدرے ہیں کہ نہ تو اللہ رب العزت کی اتن قدر کی جتنی کرنی جا ہے تھی اور نہ ہی اللہ کے رسول مرفظ تا ہے تھی کی کما حقہ قدر کی۔ یروردگا و عالم کوقر آن مجید میں فرمانا پڑا:

وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ فَدُرِهِ (الزمو: ١٢)

[انبول فِي الله كرام عليهم السلوة والعسليمات كي يورى طرح قدركى ـ الله تعالى قر آن الله كرام عليهم السلوة والعسليمات كي يورى طرح قدركى ـ الله تعالى قر آن ياك مي فرمات مي السلوة والعسليمات كي يورى طرح قدركى ـ الله تعالى قر آن ياك مي فرمات مي المعالمة عمل المعبَادِ عَمَا يَسَائِمُ عِنْ وَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ المستَعْفَةُ وَقُنَ (يستَ ١٠٠)

[افسوس ہے بندوں پرکوئی رسول جیس آیا ان کے پاس جس سے معمانیں اسرے]

پہلے ذیائے میں انبیائے کرام کا فراق اڑایا جاتا تھا اور آن کے دور میں ہی طلبہ
السلام کی مبارک سنتوں کا فراق اڑایا جاتا ہے۔ یوں فرہنیت ایک جیسی ہونے کی وجہ
سے دونوں ایک جیسے جیں۔ آج دیکھیں کہ چیرے پر سنت کو سجانا کتنا مشکل ہو کیا
ہے۔ نی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا،

'' قرب قیامت میں ایک وفت آئے گا کہ سنت پیچمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو تقیلی پرد کھنا مشکل ہے''

آج حال ہے کہ اگر کھر بھی شخشے کا دور و ہے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ماں اپنے نے کو تھیٹر لگا دین ہے اور اگر و بی بچہ نبی علیہ العساؤة والسلام کی تمی سنت کو ذراع کر و بتا ہے تو ماں شن کس سنت کو ذراع کر و بتا ہے تو ماں شن کس سے مس نبیں ہوتی ۔ کو بیاس ماں نے مجوب مثالی آئے کی سنت کی قدر دو رو ہے کے برابر بھی نہ جانی ۔

شادی کے موقع پر کہتے ہیں کہ بی سب کومنا لو۔ بھائی بہن کومنا لیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔کرن کومنا لیتے ہیں ۔۔۔۔۔ بڑوی کومنا لیتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اور تو اور اگر کوئی کام کرنے والی بھی روٹھ کے چلی جائے تو اس نو کرائی کو بھی بندہ بھتے کے منوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی شادی کام وقع ہے کوئی ہا ہے نہیں منالو۔ ارے! جہاں گھر کے خادموں اور فوکرانیوں کو بھی منالیا جائے اس شادی کے موقع پر ہم نے بھی سوچا کہ اس شادی کے موقع پر ہم نے بھی سوچا کہ اس شادی کے موقع پر ہم نے بھی ہوں کے این اراض ہوں گے۔ کوئی نیس سوچنے کہ ان کہ کوئی ہے ہوں ہوں کے یا ناراض ہوں گے۔ کا فارس ہوں کے این اراض ہوں گے۔ کا مارے کھر بی کوئی ہیں ۔ کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کھی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کھی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کھی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کھی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے کھی ہیں۔ دیکی ہیں ، کوئی آ کھ ہے آ نسو بھانے

والى ....كوئى برات كوكر صن والا اوررون والا .....بى يجدكما رباب اورياب اس برائى كيدكما رباب اورياب اس مداضى برمان الماس المرام لارباب المرباب المرام لارباب المرام لارباب المرباب المرام لارباب المرباب الم

ایک معاحب اینے بیٹے کی تعریفی کرتے نہیں تھکتے تھے کہ تی بھرا بیٹا بڑا اچھا اور بڑا نیک ہے۔وہ اتنا قابل ہے کہ پھاس ہزار روپے ما اند کما تا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر کہنے گئے،'''یں وہ تعلیم زیادہ خاصل کرمیا اے، ویسے تعوز اجیا ہےا بھان ہو گیا اے۔''

م نے بوجھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ .....وہ کینے لگا، ''اوہ آہدھا اے بھی میں رب نول تھیں مندا۔''

اعدازہ کریں کہ وہ پہاس ہزار کمانے پراس کی تعریقیں کررہا ہے اور اس کے دہریہ بنتے پراس کے دہریہ بنتے پراس کے دہریہ بنتے پراس اسے ایمان ہو کیا ہے۔ استغفراللہ

آج وہ وفت آخمیا ہے کہ اگر کسی کو بتا دو کہ میں عربی مدد ہے میں پڑھتا ہوں تو د نیادار جیران ہوکرد کیمنے ہیں کہ پہتی ہیں ہی کیا کرد ہے ہیں۔

..... تج سيزى بيعية واللي تدريء

..... الكه چلائد والكى قدرب،

....دفتر کے چڑای کی قدودرہے،

..... میشی کے خاکروب کی قدرہے،

لیکن جب پرچہ کی جائے کہ بیریندہ عربی مدرسہ میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کوندر کی نگاہ ہے ویکھتے ہی نہیں ..... کو یا بے قدروں میں گھر مے ..... یا در کھیں کہ اس دور میں دمین کے اور چم جانا اللہ رب العزیت کا خصوصی انعام ہے۔ بیاللہ رب العزیت کی رحمت ہے کہ اس نے آپ حصرات کو دین کی محنت کے لئے چن لیا۔ جب ہم کوئی سودا لینے جاتے ہیں تو اگر ہم سودے کے اندرکوئی نقص دیکھتے ہیں تو ہم اے قبول نہیں کرتے کوئی بندہ بھی عیب دار چیز لیما پیندنہیں کرتا کیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھئے کہ اس نے بندے کو پیدا کر کے اس کے اندر پائی جانے والی خامیاں بھی محتوادیں۔

حمين فرمايا:

خُلِقَ ٱلْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (البساء: ١٨)

[انسان كمزور پيدا كيام كيا ہے]

حمين فرمايا:

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ (الاسرى: ١١)

[انسان پر اجلد باز ہے]

حمبين قرمايا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوُعًا

[ ي شك آومى بنا ب كى كاكيا] (المعارج: ١٩)

محبيل قرمايا:

إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولًا (الاحزاب:٤٢)

[بيب برابرس ادان]

انسان میں اسٹے بوے بوے بوے نقائص ہیں۔ جب مال میں نقص ہوتو لینے والا تہیں لیتا بھراںتدرب العزت کی مہر یائی و کیھئے کہ وہ اپنے بندوں پراسٹے مہر یان ہیں کہ یک طرفہ سوداکر کے اعلان قریا دیا:

إِنَّ اللَّهَ اشْعَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوب: الل عاملة المقال الم

[ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنوں ہے ان کی جانوں اور مالوں کوخر پیرلیا]

ای بات کوایک شاعرنے یوں کہاہے،

ق به علم ادل مرا دیدی دیدی دیدی آگه بعیب بخریدی قد من بعیب به آل و من بعیب به آل دو من بعیب به آل دو من بعیب به آل دو مکن آنچه خود بیندیدی

[اے اللہ! تونے جھے ازلی علم کے ساتھ ویکھا ، تونے میرے تمام جیوب کے ساتھ ویکھا ، تونے میرے تمام جیوب کے ساتھ جھے دیکھا اور پھر فریدلیا ، تو وہی علم والا ہے اور میں وہی جیوں والا ہوں۔ اے اللہ اور اسے دونہ کر جے تونے خود پیند کیا تھا ]

آپ کواللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لئے چن لیا ہے آپ بھی اپنی دعا میں بیاشعار پڑھا کریں۔

 جائے تو اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجد ش نہ آرہا ہوتو

اس سے پوچیں، جناب! آپ مجد میں نماز میں نظر نہیں آتے تو وہ کے گا کہ ذرا
طبیعت خراب تھی ٹھیک ہو گیا تو آئں گا۔ کسی اور سے پوچیس کہ آپ مجد میں کیوں
نہیں آتے تو وہ کے گا کہ ذرا کا روبار کی پریٹائی تھی ٹھیک ہو گئ تو آجاؤں گا۔ گویا کہ
ذرا بیار ہوئ یا کاروبار ڈاؤن ہوا تو ہم جو دروازہ سب سے پہلے بھو لتے ہیں وہ
ہمارے خدا کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بکری کواس کا مالک آواز دیتا
ہو وہ بکری بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور مالک کے پیچھے آجاتی ہے لیکن ہم سب چھو شنے
کے باوجو درام کی جان نہیں چھوڑ تے ،اس لئے کہ ہم بے قدر سے ہیں۔

کے باوجو درام کی جان نہیں چھوڑ تے ،اس لئے کہ ہم بے قدر سے ہیں۔

## قریبی رشته دارون کی قدر کریں

آج طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ انسان دوسروں کی قدر بی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا تھم ویا ہے ہیں ۔ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا تھم ویا ہے ہم سب سے پہلے اس پر پینی چلاتے ہیں۔ ہاری اس عادت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

> وَ يَقُطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ (البَقرة: ١٤) [اوروه كاشت بين ان كوجن كوالله لملائے كا تھم ديتا ہے]

ہم تو اپنے ماں باپ ، بہن ہمائیوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پالٹا ہے لیکن جب چھوٹا بھائی جوان ہو جاتا ہے تو بچوں کی معمولی ی بات پراپنے بوے بھائی سے بولنا چھوڑ ویتا ہے۔ جس نے خون پسینے کی کمائی سے چھوٹے کو باپ بن کر پالا ، سالہا سال اس کی پرورش کی .....ایم اے تک تعلیم دلوائی ..... شادی کی ..... مجمر بنوا کے دیا .... کی چھوٹی کی بات پر بید جھوٹا اپنے بڑے بوے بھائی کے ساتھ بات کرتا بھی پسندنہیں کرتا۔ آج ذرا کھروں میں جھوٹا اپنے بڑے دا کھروں میں

دىكىسى كە

سببین بھائی سے نہیں ہولتی

سبب بھائی بہن ہے نہیں ہولتا

سبب بیٹے سے نہیں ہولتا

سبب بیٹے سے نہیں ہولتا

سبب بیٹو میں پڑوی سے نہیں ہولتا

سبب بیوماس سے نہیں ہولتی

سبب بھا بھی نئر سے نہیں ہولتی

سبب بھا بھی نئر سے نہیں ہولتی

سبب نئر بھا بھی سے نہیں ہولتی

....جن كيعض جكبول برتوميال بيوى آيس من بين يولة \_

بوی سے پوچھوتو خاد تھ کے شکو سے اور خاد تھ سے پوچھوتو بیوی کے شکو سے۔ اگر خاد تھرم جائے تو ہی بیوی بیٹی آ نسو بہارہی ہوگی۔ پوچھا جائے کہ اب کیوں رور ہی ہوتو کہ گی ، تی وہ میر سے بچوں کا باپ تھا ...... آخراس نے جھے جیست دی ہوئی تھی ..... اجسا ہوتو کہ گی ، تی وہ میر سے بچوں کا باپ تھا ..... بی خاد تھ کی گر ارد بی تھی ..... اب اسے خاوند کی اچھا کیاں یاد آنے لگ کئیں۔ اور اگر بیوی مرجائے تو خاد تھ پر بیٹان ہو جاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ جتاب ! اب آپ کو کیا ہوا ہے ، آپ تو کہتے ہے کہ شل اس کی شکل بھی و کھنا پہند نیش کرتا۔ وہ کہ گا ، تی اس نے میر سے بچوں کو سنجالا ہوا تھا کی شکل بھی و کھنا پہند نیش کرتا۔ وہ کہ گا ، تی اس نے میر سے بچوں کو سنجالا ہوا تھا اس بچھے کمر کی گرفیں بنوتی تھی ۔.... میں کہیں باہر آتا جاتا تھا تو بھے تسلی ہوتی تھی گین اب تو میر سے لئے مصیبت بن گی ..... اب بیوی کی قدر آگئی۔ بھی ! بید قدر جو ہم مرنے کی بعد کرتے ہیں کیا اس کی زعدگی میں قدر نیس کر سکتے۔ اس باقدری کی مرنے کی بعد کرتے ہیں کیا اس کی زعدگی میں قدر نیس کر سکتے۔ اس باقدری کی مرنے کی بعد کرتے ہیں کیا اس کی زعدگی میں قدر نیس کر سکتے۔ اس باقدری کی

بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نعتوں کی موجودگی میں نعتوں کی قدر نہیں کرتے اور جب لعتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔

اکھریزوں میں دستور ہے کہ جب کوئی مرجا تا ہے تو اس کی قبر پرمنوں شنوں کے حساب سے بچولوں کے دھر لگاد ہے جیں۔اس پرکسی اٹھریز نے ایک نظم کھی۔اس وقت پوری نظم تو نہیں سنا سکتے۔اس کا پہلامصرے بہت بی جیب ہے۔اس نے لکھا:

Why do we wait till a person die?

[سیکیابات ہے کہ کوئی مرتا ہے تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں ،ہم کی کے مرتا ہے تاہ کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟] مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟]

ارے!اس کا کیا فائدہ،اگرتم اس کی زندگی میں اس کو پھول پیش کرتے تو اسے بھی خوشی ہوتی اورخود کھیے بھی خوشی ہوتی۔ہمارے ہال بھی مشہورہے کہ ''بندے دی قدر آئھ کی اے سرکیاں یا ٹرکیاں''

ایسی افران کی قدرای وقت آتی ہے جب وہ مرجاتا ہے یا کہل چلا جاتا ہے۔
الی مورج رکھنےوا نے احتوں کی جنت میں رہنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر
کریں، یوی کی قدر کریں، اللہ کی نعتوں کی قدر کریں، پیراستاد کی قدر کریں، نی علیہ
العسلاۃ والسلام کی قدر کریں اور اپنے رب رحمان کی قدر کریں ۔ تاقدر ے نہ بن
جائیں کے قلہ جب انسان اللہ کی نعتوں کی تاقدر کی کرتا ہے قریروردگار کو جلال آتا ہے۔
جائیں کے قلہ جب انسان اللہ کی نعتوں کی تاقدر کی کرتا ہے قریروردگار کو جلال آتا ہے۔
جمیں چاہئے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، اس لئے کہ ماں باپ آگر ہم یوں کا وجود اولاد کے لئے اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ چار پائی پر
فرمانچ ہمی رہیں تو وہ جود عائیں کر ہے ہوتے ہیں، اولا دان دعا دُن کا کوئی بدلہ ہیں
و سے کئی۔ وہ تو ماں باپ بی جانے ہیں کہ ان کا دل اپنی ادلاد کے بارے عمل کس قدر ترکی دیا ہوتا ہے۔

الفري المراكز الفري الف

يشخ كى قىدرومنزلت

عام طور برد یکھا گیا ہے کہ جب شخ زندہ ہوتے ہیں تو مریدین اس کی قدرنہیں كرتے۔ان كواسيخ معمولات كرنے كى فرصت نہيں لتى اور جب شخ ونياسے جلے جاتے ہیں تو وہ موئے مولے آنسوگرارہے ہوتے ہیں اور کہتے پھررہے ہوتے ہیں كراب اس جيها في مين تظريس تار مار عصرت مرشد عالم رحمة الشعليك مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مدلی رحمة الله علیه کے شاگرد برد مانے کے لئے تخریف لائے۔ وومسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے حضرت کی غدمت بیں دوسال تک رہے ، وہ میج وشام حضرت کا درس بھی <u>سنتے ہتے اور ان</u> کو حضرت سے بوی عقیدت ومحبت تھی۔ وہ دوسال تک سویتے ہی رہے کہ میں حضرت سے بیعت ہو کرفیض یاؤں گا بگر دوسال کے بعد ہمارے حضرت کی وفات ہوگئی۔ اب انہوں نے سوجا کہ بیں بیعت کا تعلق کن سے جوڑوں کیونکہ انہیں ہارے حعنرت جبیما کوئی دوسرا بنده نظری نه آیا۔اس بات کوسوچ کروه اکثر رو دیا کرتے تے۔بالآخروہ حضرت کے فلامول میں سے کی فلام کے یاس آئے اور کہنے لیے کہ میں بتانہیں سکتا کہ میں نے زندگی میں کتنی بردی غلطی کر لی ، اگر میں ان ہے بیعت ہو كراكي مهينهم ان كے ساتھ كزار ليتا توشايد ميرے باطن كے بنے كيلے اتا بى کافی ہوجاتا۔ان کارونا آج بھی جب بادآتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمتوں کی موجود کی میں کر لینی جا ہے ۔ یہی سب سے اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ اگر بیکت سمجے میں أحميا تؤيول مجعيل كداس جكدير حاضري كامتعودهاصل موكبيا

بیراستادے بدگمانی

ہم مسلمانوں کابیرحال بنا ہوا ہے کہ ہم نے جس پیراستادے پڑ حا ہوتا ہے اس

کی بھی بے قدری کرتے ہیں۔ کوئی ذرائی بات ہویانہ ہو، بس بی سنائی بات پر بدگانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس بدگانی پر ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ ایک ناقابلِ عمل مشورہ

ایک مرتبرایک صاحب حرم شریف پیل کے ۔وہ کہنے گئے، بی جھے آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن آپ کے بارے بیل دل بیل تھوڑی ی بدگرانی بھی ہے ۔ بیل نے کہا، اللہ خیر کرے، اللہ میری اصلاح فرمادے، اگر آپ نثان دہی کردیں تو بیل آپ کواہا تحس مجھول گا۔وہ کہنے گئے، جی بدگمانی یہ ہے کہ جب آپ بیان کرتے بیل تو لوگ گنا ہوں سے قوبہ کرنے کے لئے فوراً سوچ لیسے ہیں، پھروہ بیعت ہونے بیل تو لوگ گنا ہوں سے قوبہ کرنے کے لئے فوراً سوچ لیسے ہیں، پھروہ بیعت ہونے پرآمادہ ہوجاتے ہیں اور آپ ای محفل میں ان کو بیعت بھی کر لیسے ہیں۔ میرے دل میں میں بیات آئی کہ آپ ان کوسوچنے کا موقع دیا کریں اور پچھ دلوں کے بعد بیعت کیا مرب سے کہا ہوئے کہ گویا وہ مشورہ دے رہے تھے کہ

.... جب الله كى رحمت الريكى بوتى ب

.... جب دل موم ہو تھے ہوتے ہیں

....اورجب بقد عق بركرنے كے لئے تيار ہو بيكے ہوتے ہيں

توال وقت شیطان کو ور غلانے کے لئے ایک دودن کا موقع مل جاتا جاہے
اور بعد میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لئے آئے تو بیعت کرلیا کریں ، ، ، ، ، مرنہ پر
، میں نے کہا کہ میں بجھ رہاتھا کہ کوئی اور بات ہوگی اللہ تعالی بجھ عطافر مادے۔
میں نے کہا ، اومیاں! دلوں کا رشتہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہی بندے
کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ بیداللہ رب العزت کی رحمت اتر نے کی خاص نشانی
موتی ہے۔ پھر میں نے کہا ، آپ ذراکی بندے کے سامنے کوئی بات کریں اور اس
بندے کوای وقت تو بہ کرنے ہم آمادہ کریں۔ وہ کہنے گے ، اگر میں ساری عمر اگار ہوں
بندے کوای وقت تو بہ کرنے ہم آمادہ کریں۔ وہ کہنے گے ، اگر میں ساری عمر اگار ہوں

گاتو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں بنے کہا کہ بیہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ، کہنے والا بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے بیشا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہا ہوتا ہے اور سننے والے بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہا ہوتا ہے اور سننے والے بھی اللہ کے دربار سے مانگ رہوتے ہیں ، اور جب ور دول کی ساتھ کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رحمتِ اللی کوجوش آجا تا ہے اور اللہ تعالی دلول کوموم کر کے تو بہ کے لئے تیار فرما دیتے ہیں۔ رہی واللہ کی کمال درجہ کی قدر دانی ہے۔

نعمت كى نا قدرى پرعبرتناك سزاملنے كاوا قعه

عزیز طلباء! نعتوں کی قدر دانی انکی موجودگی میں کرتے رہنا کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ دیا العزت کا جلال طاہر ہوجائے .....ایک عورت تنور پر دو ٹیاں پکایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا۔ اس کا بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا ہوگیا۔ اسے اپنی مال کے ساتھ بہت بحبت تھی۔ لہذاوہ مال کے ساتھ ہی ہروقت جمٹار ہتا تھا۔ مال چاہتی تھی کہ روٹت جمٹار ہتا تھا۔ مال چاہتی تھی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں تھیلے ، آرام کرے یا سوجائے ، لیکن وہ پھراٹھ کر آجا تا تھا۔ ایک وہ ہو اٹھ کر آجا تا تھا۔ ایک وہ ہو کی البندااس نے اسے بستر پرلٹایا اور کہا ، خبر دار! اگر اب تو میرے پیچھے آیا تو میں ماروں گی ، آئی میں بند کر اور سوجا۔

اس کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھرآ گیا۔وہ ان پڑھ جاہل تھی لہندااس نے غصے میں کہددیا،

' 'مُرُ اُنْھی کے آگیاایں تُو ں تا ں سُتاسیں وَجیس ہا''

[ تُو پھراُ ٹھ کرآ تھیا ہے تُو توسویا سوہی جا تا ]

مطلب بیرکہ بختے تو سلایا تھا تو ہمیشہ کی نیندسوہ ی جاتا تو بہتر تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کی بدوعا کو قبول فر مالمیا ۔گراللہ تعالیٰ نے اس وقت بچے کوموت نہ دی۔وہ بچہ برا ہوا،سکول سے اندر تعلیم میں فرسٹ آیا ، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا ،حی کے ایک کامیاب برنس مین بناء وہ انتاخوب صورت تھا کہ جب وہ گلیوں میں چلنا تھا تو مرد لوگ اے دیکھ کررشک کرتے کہ جوان بیٹا ہوتو ایسا ہونا جا ہیے۔

ماں نے اسکے رشتے کے لئے اپنے پورے خاندان میں سے چن کرلڑکی ڈھونڈی۔شادی میں ایک دودن باتی شے دون باتی شے کہونگی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرااوراس کی جان نکل گئی۔اب جب ماں نے اس کی لاش دیمی تو وہ اپنا د ماغی تو از ن کھوبیٹی اور یا گل ہوگئی۔وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرسکی۔

اب وه گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی اور تنکے چنتی رہتی ۔ لڑ کے اسے
پاگل کہہ کر چھٹر تے تنے ۔ گروہ پاگل ٹہیں تھی ۔ اس سے اللہ تعالی نے جلال میں آکر
بیٹے والی نعمت لے لی تھی ۔ گویا بدوعا کے وقت اللہ تعالی نے اسے فرما دیا کہ اچھا میں
نے تہمیں بیٹے کی نعمت وی تھی اور تو اس کی ٹاقدری کرتے ہوئے بدوعا ویتی ہے کہ
تو سویا ہی سوجا تا ، ہاں ، میں ابھی اس کوموت نددوں گا ، بلکہ میں اس نعمت کو پروان
چڑھنے دوں گا ، حتی کہ جب یہ پھل بیک کرتیار ہوجائے گا تو میں تیار شدہ بھل کو
تو ڑوں گا تا کہ بھے احساس ہو کہ تو نے میری س نعمت کی ناقدری کی ہے۔
وہ عورت ایسے بیٹے کی یا دہیں سے پڑھا کرتی تھی ،

آوے مائی تیوں اللہ وی لیاوے تے تیریاں نت وطناں سے لوڑاں

کملی کر کے چھوڑ گیوں تے میں کھ گلیاں دے رولاں

میاجز اس لیے بار بارکہا کرتا ہے کہ نعمتوں کی قدروانی کے لئے نعمتوں کے
چھن جانے کا انظار نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت کوچھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ تا
قدروں کوئیس دیا کرتے۔ اس لئے نعمت کی موجودگی میں اس کی قدردانی کی عادت 
ڈالیں .....گر نعمت ہے۔.... ہیوی نعمت ہے۔...۔اولا دنعمت ہے۔..۔ ماں باپ نعمت

ہیں ..... بہن بھائی تعبت ہیں ....مسلمان بھائی نعبت ہے .... جست ہے ..... مسلمان بھائی نعبت ہے .... جسب نعبیں ... سکون نعبت ہے .... اللہ تعالیٰ نے جمیں بیسب نعبیں عطا کردی ہیں ، جمیں جا ہے کہ جم ان کی ضرور قدر دانی کریں۔

### بددعا دينے اور لينے سے بجيب

آج اس بفدری والے گناہ سے توبہ کرنے کی ضروروت ہے۔ کیونکہ حل بھی يى بكرجس كاكهاؤاى كيميت كاؤرجب كرجم رب كاويا كهات بين اور كلوق کے سامنے دامن بھیلائے ہیں۔ بہنیں ذراسی بات پر بھائی کو بدد عاکمیں وینا شروع كردين بي -آب ذرا كمرول بين معلوم كر ليجئے - بعائى اپنى بہنوں كے ساتھ ا جھائی کا وہ سلوک نہیں کرتے جو کرنا جائیے۔ جھوٹی عمر ہونے کی وجہ ہے جھوٹی چھوٹی باتوں پر جھکڑ تا شروع کر دیتے ہیں۔اب چونکہ بھائی ہمت میں زیادہ ہوتے میں اس کئے چیزیں چھین لیتے ہیں اور ایک آ دھ تھیٹر لگا دیتے ہیں۔ پھروہ بہن آ سے ے بات تو نہیں کر سکتی مگر وہ بدد عائیں دینا شروع کرویتی ہے۔اب اس بہن نے مجھی بیرسوجا کہ جس بھائی کوآج میں بدد عا دے رہی ہوں ،اگرانٹدنے اس بدد عا کو تبول کرلیا تو میرے بھائی کا کیا انجام ہوگا۔ جب دہی بھائی پکڑ میں آتا ہے تو اب يمي بهن وعائيس ما تك ربي موتى ہے كدا ہے الله! ميرے بھائي كوشفا وے وے د میرے بھائی کا کاروبارٹھیک ہو جائے اور میرے بھائی کی فلاں پریشانی وور ہو جائے۔ بھی بہن نے سوچا ہے کہ میتو میری اپنی ہی بدوعا کا نتیجہ ہے۔

پیارے پروردگار کا پیار بھراپیغام

عزیز طلباء! پروردگار عالم بندے کوائے درے بھی فانی بیس جانے دیے ۔ حق بیر بنتا ہے تھا کہ اگر کوئی بندہ الشرب العزت کے درسے رخ چھیر کروایس جانا جا ہتا تو الله تعالى دروازه بھى بندكر دينے اور يہ بھے سے ایک اس كوایک دھكا بھى لگوا دینے كه جا دفع ہو جا ، مكر نہيں ، جو بنده الله تعالىٰ كے دركو جھوڑ كر جاريا ہوتا ہے پروردگار عالم اپنے اس بندے كوائي طرف واپس بلاتے ہيں اور فرماتے ہيں،

يَّأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ . (الانفطار: ٢)

[اسانان! تجھے تیرے کریم پروردگارہے کس چیز نے دھو کے بیل ڈال دیا]
کیوں دھوکے بیں مجرتا ہے؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ لوگوں سے
کیوں دل لگاتا مجرتا ہے؟ فائی حسن کے پیچھے کیوں بھاگا مجررہا ہے؟ ارے! چند
کلوں کی متاح کے پیچھے بھا گئے والے! تیرا کریم پروردگار تیری طرف متوجہ ہا اور
چاہتا ہے کہ تواس کے قریب ہوجائے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ

میرے محمر کے راہتے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے انہی پھروں یہ چل کے اگر آسکو تو آؤ

بدونیا والوں کی با تیں ہیں جب کہ پر وردگار کا معاملہ کھواور ہے۔ وہ فرماتے
ہیں کہ اے میرے بندے! اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا تو میری رحمت دو
تیری طرف دوبالشت آئے گی ، اگر تو ایک باتھ میری طرف آئے گا تو میری رحمت دو
ہاتھ آئے گی اور اگر تو میرے درکی طرف چل کے جائے گا تو میری رحمت تیری
طرف دوڑ کے آئے گی ۔ تیرا کریم پر وردگار تو متوجہ ہے گر تو کب تو بہ کرے گا؟ تو
کب اپنے رب سے صلح کرے گا؟ تو کب گنا ہوں کوچھوڑ کا؟ تو کب شیطان
کے درکوچھوڑ کراپنے رب رتمان کی طرف متوجہ ہوگا؟ ۔ سبجھے ماں اپنے روشھے
ہوئے نیچ کو بیار سے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے! امی سے ناراض نہیں ہوئے،
تیری ماں تھ پر کتنی شیق ہے۔ لگتا ہے کہ پر وردگار بھی ای انداز میں فرمار ہے ہیں،
تیری ماں تھ پر کتنی شیق ہے۔ لگتا ہے کہ پر وردگار بھی ای انداز میں فرمار ہے ہیں،
ینا نیکا الونسان ما غوگ کے بو برکھی ای انداز میں فرمار ہے ہیں،
ینا نیکا الونسان ما غوگ کے بو برکھی الی انداز میں فرمار ہے ہیں،

#### كالمنطقة المنطقة المنط

اے انسان! تھے تیرے کریم پروردگارے کس چیز نے دھوکے میں ذول دیا ] کریم پروردگار کے کرم کی انتہا

جب بندہ نو ہے سال کا ہوجا تا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ ہٹر یوں کا ڈ ھانچہ بن جاتا ہے، پیپ میں آنت نہیں رہتی ، منہ میں وانت نہیں رہتے ، اس حالت میں لوگ اس کی بات سننا گوارانہیں کرتے ، وہ ہروفت کھانستار ہتاہے ،لوگ اسے اپنی جگہ ہے اٹھا دیتے ہیں ، گھر میں کوئی بھی اس کی قدر دانی کرنے والانہیں ہوتا ،کوئی باس بٹھانے والانہیں ہوتا ، اس کی کوئی ویلیو (قدر)نہیں ہوتی....اس وفت اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب تک ممناہ کئے ، مالک کو ناراض کئے رکھا، میں اب اس نو ہے سال کی عمر میں ایسے مالک کوراضی کر لیتا ہوں ، اگر وہ لاکھی کے سہارے کیکیا تا ہوا اللہ کے در برحاضر ہوجاتا ہے اور اللہ سے معانی مانگتے ہوئے كہتا ہے كداسه مالك! بيس اب تك بھولا رہا ، اے اللہ! ميس برى دور سے آيا ہوں اور بری در ہے آیا ہوں ، میں نے کوئی تماز نہیں پرسی ، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ،اےاللہ! میں جوانی لٹا ہیشا ، مال لٹا ہیشا ،میراحسن و جمال زائل ہو گیا ،اےاللہ!اب تو کوئی بھی میری بات نہیں سنتا ،و نیامیں میرا کوئی بھی اپنا نہیں ۔اےاللہ!اس حال میں تیرے سامنے آیا ہوں ۔رب کریم اس سے بینہیں یو حصتے کہ میرے بندے!اب کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے یاس کیا بچاہے؟ یہ بالکل نہیں یو جھتے بلکہ فقط اسکے آنے کی قدر وانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے! تو چل کے آگیا ہے، ہم تیرے چل کے آنے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کوفقظ معاف ہی نہیں کریتے بلکہ ہم اتنے کریم ہیں کہ تیرے کئے ہوئے گنا ہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرمادیتے ہیں۔سیحان اللہ۔

لے تواب کوئی بندہ اس کو گناہ کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ روایت میں آیا ہے کہ جس نے گناہ کیرہ سے تجی تو بہ کرئی اوراس کے باوجوداس کو کی بندے نے اس گناہ کا طعنہ ویا تو بہ طعنہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خوداس گناہ میں جنالا نہیں ، وجائے گا۔ پر دردگار عالم اسنے قدر دان ہیں کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں اور طعنہ دینے والے لوگوں کی زبا نیں بھی بند کر وا دیتے ہیں کہ تم میرے بندے کو طعنہ کیوں دیتے ، وہ میرے ساتھ سلے کر چکا ہے تم کون ہوتے ہو طعنہ دینے والے فرمایا کہ اسے مت طعنہ دو، اگر وو گئو ہم تہمیں اسی گناہ میں ملوث کر کے تمہیں بھی گناہ کی ذات دکھادی کے قادی سے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجمع ہیں ایک بندے کی توبہ تبول ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی برکت سے بورے مجمع کی توبہ تبول ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی برکت سے بورے مجمع کی توبہ تبول آرما لیتے ہیں۔ چنا نچہ حدیث پاک کامغہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی سیہ السلام نے وعظا بلیغا فر ما یا اور سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کے پر سیطاری ہوگیا۔ اس ایک صحابی کے دونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قر ما یا کہ ان کا روتا اللہ حالیٰ نے اللہ درب العزب کو اتنا بہند آگیا کہ محفل میں لوگوں نے جنتا بھی ما تکا اللہ حالیٰ نے قبول فر مالیا۔ کسی عارف نے کیا بی اچھی یات کہی ،

بگناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے مغفرت ہوئی، ادھر آ ہیں مخابگاروں میں ہوں وہ کرشے شانِ رحمت نے دکھائے روز حشر چنے اٹھا ہر بگناہ میں بھی مخابگاروں میں ہوں

ايك سبق آموز واقعه

حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ایک بوڑھا آ دی مسلمان ہوا اور تابعین میں

ے ہنا۔اس نے اپنی نہلی زندگی گانا گانے بیں گزار دی تھی۔اس کی آواز بڑی انچھی تھی۔ جب وہ گانا گاتا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔اس کے گرد سیئنگڑوں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔اس کی آمدنی بے شارتھی۔اس کی اولا دنہیں تھی اوراس کی بیوی بھی فوت ہوگئے۔

جب وہ پوڑھا ہوگیا تو دانت گر مے جس کی وجہ ہو وگا تی جین سکتا تھا۔ اس
کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہوگیا۔ وہ ما نکنے کے لئے واقف لوگوں کے پاس جا تار ہا۔ وہ
پچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے لیکن پچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بھی ان کو نہ کر دی۔
جب سب دوستوں نے نہ کر دی تو گئی کی دان تک کھانے کو نہ ملا۔ اس کوا پٹی جوانی یا د
آئی کہ بھی ا نا حسین تھا ، بیری آ واز کوئل کی ما نزھی ، جب بھی گا تا تھا تو ہزاروں
لوگ بیری آ واز پر مرتے تھے اور بیری جھلا د کھنے کو ترسے تھے لیکن آج بھی د علے
کھا تا پھر تا ہوں اور کوئی بندہ چھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار ٹیس ہے۔ اس
کھا تا پھر تا ہوں اور کوئی بندہ جھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیار ٹیس ہے۔ اس
کو ایس نے بہری اور بیوک کی صالت میں اس کا دل ہوائی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ
کاش ایدرا تھی میں اللہ کے لئے جا گا کرتا تو اللہ تعالی تو بھے بھی اپنے در بارے نہ
کو حتکارتے ، لیکن میں اللہ کے لئے جا گا کرتا تو اللہ تعالی تو بھے بھی اپنے در بارے نہ
وحتکارتے ، لیکن میں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی۔ نہ حسن و بھال رہا ، نہ مال رہا
اور نہ بی پچھا ور بیرے سیلے رہا ، اب میں رب کو کیسے مناؤں۔

چنانچدوہ ای سوچ میں گم ہوکر جنت اُبقیج میں چلے محے اور قبرون کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کراپی جوانی کو یا دکر کے رونے لگ محتے۔ انہوں نے روتے روتے دعا مانچی،

''رب کریم! بی نے اپنی جوانی شائع کردی ،اب میرے پاس کھی بھی جیس کہ میں آپ کے بھی جیس کہ میں آپ کے بھی جیس کہ میں آپ کے حضور چیش کرسکوں ،میرے مند بیس وانت جیس ، پیٹ بیس آ نت جیس ، اس بول میں بینائی ہے نہ اب میں بوتائی ہے نہ

کانوں میں ساعت ہے،اے مالک!اب میں شرمندہ ہوں گمریش یہاں آ کر بیٹھا ہو ں تا کہ میں اپنی قبر کے قریب ہو جاؤں۔''

حضرت عمر علیہ نے اسے دیکھا اور کھو آسے چلے سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ
کر دوبارہ اس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آئے دیکھا تو
اور زیادہ ڈر گیا کہ یہ پھر میری طرف آرہے ہیں ، پنتہیں میرا کیا ہے گا۔ جب
حضرت عمر علیماس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تھوٹی اپنے سرے اتار کر اس
کے سامنے رکھی اور فرمانے گئے، '' بھائی کھانا کھاؤ۔''

وہ بوڑھا جران ہوا کہ امیر المونین جھے کھانا ہیں کررہے ہیں۔اس نے پوچھا،

"اے امیر المونین! آپ میرے لئے کھانا کیے لائے؟ حضرت محریقات نے قرمایا،
"دو پہرکا وقت تھا، ہیں قبلولہ کررہا تھا کہ ہیں نے خواب دیکھا، جھے خواب میں اللہ
رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میرا ایک دوست قبرستان میں پربیٹان
بیٹھا ہے، وہ بحوکا ہے، محر! جا وَاور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ، جب میرک
آکھکی تو میں نے سوچا کہ اللہ کا دوست ہے، چنانچ میں نے اپنی الجیدسے کہا کہ جو
کھانا تیارہے وہ دے دو،اس نے کھانا با تدھ دیا، میں نے کہا کہ میں اللہ کے دوست
کی طرف جارہا ہوں، لہٰذا کھانا ہا تھوں میں اٹھا کرنیں بلک ایٹ سر پراٹھا کے لے

جا تا ہوں تا کہ اللہ کے دوست کا اگرام ہو سکے ، اس لئے عمر کھانا سر پر اٹھا کر آیا ہے ، اے اللہ کے دوست کھانا کھالو۔''

جب اس نے بیسنا تو کہنے لگا ، اچھا ، پس نے ابھی تعوثری دیر پہلے اپنے رب کے سامنے قوبری تھر ہے ہیں اپنے رب کے سامنے قوبہ کی میر اپر وردگار کتا کریم ہے کہ اس نے میر سے تمام کتا ہوں کے یا وجود میری شامت لوقیول کر لہا اور وفت کے امیر المؤمنین کوخواب میں تھم دیا کہ جا ؤ رمیرے دوست کو کھا تا کھلا کے آؤ اے اللہ اور کتنا کریم ہے۔

وارالعلوم جهنگ .....منزل كي طرف روان دوان

عزیز طلباء! جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطردین کاعلم حاصل کرنے کے لئے اپنے آرام، اپنی نینداوراپی آسائٹوں کو قربان کرتا ہے تواس کی بیرقربانیاں ضرور رنگ لاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالی قدر دان ہیں اور وہ بندے کی قربانیوں کوضائع نہیں فر ماتے۔وہ وعدہ دے ہے ہیں کہ مروبو یا عورت ہو، بش کسی کریا نیوں کوضائع نہیں فر ماتے ۔وہ وعدہ دے ہی جمروب اور مختلف قبیلوں سے کے کئے ہوئے مل کوضائع نہیں کروں گا۔ یہاں مختلف شہروں اور مختلف قبیلوں سے طلباء آئے ہوئے آبی، اگر چہ طلباء کی تعداد کے صاب سے جگہ کم ہے لیکن انشاء اللہ اللہ تعالی اس کو کھلا بھی کرویں گے۔ آج آج آج بیشنے کے لئے جگہ ڈھونڈ تے ہیں، اللہ تعالی اس کو کھلا جس کے کہ دھونڈ تے ہیں، اللہ تعالی اس کو کھلا جس کے کہ دھونڈ تے ہیں، اللہ تعالی اس کو کھلا جس کے کہ دھونڈ تے ہیں، اللہ تعالی اس کو کھلا جس کے کہ دھونڈ تے ہیں، اللہ تعالی اس کو کھلا ہی کرویں گے۔ آج آج آج کھیلنے کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں انشاء اللہ وہ وہ قت بھی آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کو کھیلنے کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں م

ادارےامیے بی بنتے ہیں۔ جب در حت شروع میں زمین سے لکا ہے تواس

وقت نیمون سابید اہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے جڑیا بھی چک لیتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کی نشو ونما فرماتے ہیں، جب بین آ در درخت بن جاتا ہے تو بند ہے بھی اس کے ساتھ نظلتے پھریں تو اس کو پروا بحب بن ہوتے ہیں ۔ ہمارا بید ادارہ (دارالعلوم بی نہیں ہوتے ہیں ۔ ہمارا بید ادارہ (دارالعلوم جعنگ) بھی بجین کے بعد اب لڑکین کی زندگی گزار رہا ہے اور جوانی کی طرف جارہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمار ہے اس ادارے کو پھلتا پھواتا دیکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ میں۔

کارت کا بنالینا آسان ہوتا ہے لین اصل چیز بید کہ متی اور مخلص اساتذہ کی جماعت مل جائے۔ کئی مرتبدلوگ محل کھڑا کر لیتے ہیں لیکن اس محل کا نام مدرسہ نبیل ہوتا بلکہ مدرسہ اساتذہ کی جماعت کا نام ہے۔ وہ جہاں بیٹے جا کیں وہی جگہ مدرسہ بن جاتی ہے۔ ہماری ہروفت بیکوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مدرسہ بیل علمی کا ظریت قائل سے قائل سے قابل ترین استاد کو لا کیں اور ان کو یہاں رہنے کے لئے جتنا اجھے ہے اچھا ماحول دیا جا سکتا ہے ان کو پیش کریں تا کہ وہ بچوں کو اپنی علمی قابلیت استعال کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھا کیں اور بیجے ان سے علمی فائدہ اٹھا کیں۔ الحمد لللہ ہر سال افراض کے ساتھ پڑھا کیں اور بیجے ان سے علمی فائدہ اٹھا کیں۔ الحمد لللہ ہم سال ہوجاتے ہیں اور الحمد لللہ پچھ طلباء بھی اس قافلے میں شامل ہوجاتے ہیں اور الحمد لللہ پچھ طلباء بھی اس قافلے میں شامل ہوجاتے ہیں۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروال بنما گیا

الله تعالیٰ نے بچھ کارواں بنا دیا ہے آئندہ سال اللہ تعالیٰ اسے اور بڑا کردے گا۔انشاءاللہ۔

ہم ایک جماعت ہیں۔ایک ہوتی ہے بھیڑاورایک ہوتی ہے جماعت۔ بھیڑ

یں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بھاعت بیں بھی بہت سارے لوگ ہوتے
ہیں گران دونوں میں فرق ہے کہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے دہاں لوگوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم
اپنی ہوتی ہیں اور ایک بھا عت کے لوگوں کی سوچیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم
ایک بھاعت ہیں اسلئے ہم سب کی سوچ ایک ہی ہے اور دو سوچ ہے ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوجا کیں ۔اس کو راضی کرنے کے لئے ہم یہ کیا ہیں پڑھتے ہیں ۔۔۔۔۔اس کو راضی کرنے کے لئے ہم اسا تذہ کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں ۔۔۔۔۔اس اور اس کوراضی کرنے کے باس آتے ہیں۔۔۔۔کویا ہمارے ہیں کام کا اصل مقعد رضوان من اللہ اکبر ہے۔اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں :

اَلَا لِلَّهِ اللَّذِيْنُ الْعَالِصُ (الزمو: ٣) [خيرداراوين خالص مرف الله كے لئے ہے]

بیعا جز ہر دفت اس موج میں رہتا ہے کہ آپ کے لئے آرام دہ اور آسائش والی جگہ کا انظام کیا جائے اور آپ کا کام ہے کہ شوق اور بحبت سے پڑھیں اور علمی ماحول بنائیں ، افلاس کے ساتھ ممل والا ماحول بنائیں ، ذکر اذکار والا ماحول بنائیں اور فسق و فجور سے ہر ممکن نیچنے کی کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ہم سب کامیا ہوجائیں۔

بینا جزبندہ جب دور بھی بیٹا ہوتا ہے تو اسا تذہ اور طلباء کے لئے دعا کیں کرد ہا
ہوتا ہے۔اس عاجز کی زندگی کا شاید بی کوئی دن خال جاتا ہو کہ جس دن تہجد ہیں اس
مدرسہ کے اسا تذہ اور طلباء کے لئے دعا نہ کرتا ہوں۔ الحمد لِلّٰہ ، الله تعالیٰ تو فیق دے
دیج ہیں۔ یہ اس عاجز کا کمال نہیں بلکہ یہ اس کمال والے کا کمال ہے۔ وہ جب
جا ہتا ہے، تا ابلوں پر بھی اپنی رحمتیں نا زل فرماد یتا ہے۔ یہ بات تو ہی یقین سے کہہ
سکتا ہوں کہ آپ ہیں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن سے میراؤ اتی قرب بھی ہے اور

ان کوزیادہ پہچانتا بھی ہوں۔اس عاجز نے تبجد کے اوقات میں ان کے لئے وعائیں مائٹیں ،اتی دعائیں ہوں مائٹی ہوں مائٹی دعائیں ،اتی دعائیں ہائٹی ہوں کی ۔الحمد نشد بلانا غددعائیں مائٹل ہوں۔ جب دعامائٹل ہوں تو آگر چہنام تو نہیں لیتا لیکن ان کے چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں۔علاء کے ناموں اور چہروں سے تو میں واقف ہوں ،طلباء میں سے بھی پچھا سے حضرات ہیں جن کو عاجز کی میں واقف ہوں ،طلباء میں سے بھی پچھا سے حضرات ہیں جن کو عاجز کی دعا وی سے دعا دعا ہے دائی میں سے حصر مانا ہے۔ اس عاجز کے پاس دینے کے لئے فقط دعا ہے اور میرے مالک کے پاس دینے کے لئے بڑے بڑے بیں۔

تحدیث وقعت کے طور برعرض کرتا ہوں کہ اس سال جے کے موقع پر الله رب العزت نے اس عاجز کوملتزم سے لیٹ کر دعا مائٹنے کی توفیق دی .....ملتزم ایک ایسی جكدے جو جر اسوداور باب كعبد كے درميان ب- حديث ياك يس آيا بك كداس جكه جودعا ما كلى جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ايك اور صديب ياك يس آيا ہے كہ جو بنده اس جگدسے لیٹ کیاوہ ایبابی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معانقہ کرلیا۔ نبی عليه الصلوة والسلام اس جكه يراس طرح ليث جات تفي جيس كوئى بجدائي مال ك سینے کے ساتھ لیٹ جاتا ہے۔ جینے الحدیث مولانا زکر یّا فرماتے ہیں کہ محدثین نے فرمایا کہم میں سے جس جس نے وہاں دعائیں مائٹیں ہرایک نے تصدیق کی کہاس عکہ بر ماتھی ہوئی وعا کیں قبول ہوگئی ہیں۔ وہ فر ماتے ہیں کہ جس طرح حدیث کامتن صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ای طرح ان محدثین کی تقیدیق بھی تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس جگہ برمحدثین کی ماتھی ہوئی دعا کیں بھی قبول ہوئی ہیں۔وہ فرماتے بیں کداب میں اس کتاب میں بیرحدیث میار کہ لکھ رہا ہوں تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میری دعا تیں بھی قبول ہوئی ہیں .....آپ خودا ندا زہ لگائیں کہ وہ کیسی قبولیت والی جگہ ہے۔ المحدلله ، الله تعالى نے اس عاجز كوبھى وہاں دعا ما تنگنے كا شرف عطا فرمایا۔ ان بیس منٹوں بیس اس عاجز نے اس مرتبدا بیک ہى دعاما گئى ،

"اے اللہ! جینے لوگ اس عاج کے ساتھ روحانی تعلق رکھتے ہیں اور جینے بھی طلباء اور طالبات اس عاج کے اداروں میں پڑھتے ہیں ان سب کو اپنے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور قیامت تک ان اداروں میں جرلوگ بھی آکر پڑھتے رہیں گے ان کو بھی اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے اور جمارے اس ادارے وعیدنا بشوب بھا المفوجون کا مصداق بناویجے۔"

جارے بڑے دور بیٹھ کرجارے لئے دیا کیں کرتے تھے اور اب ہم اپنے دوست احباب کے لئے دور بیٹھے دعا کیں کرتے ہیں۔

> ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے بیں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

الله رب العزب العزب الماري اس وعاكو قبول فرما لے اور جمیں گنا ہوں ہے فتا كرائى رضا والى زندگى نصیب فرما وے - ہم بے قدرے ہیں الله تعالیٰ ہمیں قدر دان بنا دے - ہم نے واقعی الله رب العزت كی وہ قدر نہیں كی جوكرنی چاہيے تھی - جیران اس بات پر ہوں كہ وہ ہم بے قدروں كو بھی نعتیں وے دیتا ہے ۔ وہ بوے حوصلے والی ذات ہے جو ہمارے عیوں كی ستر پوشی كر دیتا ہے اور ہمارے عیوں كے باوجود لوگوں كی زبانوں ہے ہمارى تعریفیں كروار ہا ہے - پروردگارِ عالم آب سب طلباء كی محنت كو قبول فرمائے اور ہم سب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے اور ہم سب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے اور ہم سب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے اور ہم سب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے اور ہم سب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت كو قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت ایک جماعت كے قبول فرمائے دورہ مسب كو بحثیت كو قبول فرمائے دورہ میں شامل فرمائے دورہ کی ہوں کے دورہ کے دورہ کو کو کھوں کے دورہ کیا ہے دورہ کی کے دورہ کی کو کھوں کو کھوں کے دورہ کی کو کھوں کے دورہ کی کو کھوں کے دورہ کیا ہوں کو کھوں کی کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کے دورہ کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کی کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کی کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# اخلاص کی برکات

آلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَا المُرُودُ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ (البينة: ۵) وَمَا الْمُرْمَلِيْنَ ٥ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَلِيْنَ ٥ مَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَلِيْنَ ٥ مَسُلَمٌ عَلَى الْمُرْمَلِيْنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَلِيْنَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّم

دین کے تنین درہے

دین کے تین در ہے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنآ ہے

(۱) ..... پہلا درجه علم کا حاصل کرنا ہے۔علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار نے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی ند ہوتو انسان عمل کیمے کرسکتا ہے۔ لہذا یہ ایک بنیاد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا،

طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيّْطَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَ مُسُلِمَةٍ (علم كاحاصل كرنا برمسلمان مرداورعورت پرفرض ہے) اس آيک كابيمطلب ہے كہضروريات وين كاعلم حاصل كرنا تو ہرا يک پرلازم ہالبتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ پچھا میں لوگ بھی ہوں سے جوعلم کی تفصیلات کو بھی جا نیس سے ۔ایک البی جماعت ہر زمانے میں ہوئی جا عیہ ۔ایک البی جماعت ہر زمانے میں ہوئی جا ہیں۔ روگئی میر سے اور آپ جیسے عوام الناس کی بات تو ہمیں ضرور یا ت وین کا پنتہ ہونا ضروری ہے۔ یا در تھیں کہ .....

..... فرض کاعلم حاصل کرنا فرض ہے،

.....واجبات كاعلم حاصل كرناوا جب ہے اور

....سنن کاعلم حاصل کر تا سنت ہے۔

(۲) .....ورمرا درجیعلم پرعمل کرنے کا ہے کیونکہ فقط علم حاصل کرنے سے کا منہیں بنآ۔اگر نمٹ علم پرمغفرت ہوتی توشیطان کی مغفرت ہوچکی ہوتی۔اس کے پاس علم تو بہت تھالیکن عمل میں کوتا ہی کر گیا۔ جوانسان اپنے علم پرعمل کرتا ہے اللہ تعالی اسے علم معلم نم طافر مادیتا ہے۔

مَنْ مَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّقَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَالَمُ يَعُلُمُ

[جوائے علم پر س ارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا]
عام طور پر شیطان طلباء کے ول میں سے بات ڈالنا ہے کہ تم ابھی علم عاصل کرلو
پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لیتا۔ جس نے سے بات سوچنا شروع کر دی وہ شیطان کے
دھو کے میں آگیا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھواور ادھ عمل کر وہ بہی صحابہ
کرام کا خلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر ہوئ نو میراعمل بھی سورۃ بقرہ کے مطابق ہو چکا
بقرہ پڑھی لیکن جب سورۃ بقرہ عمل ہوئی تو میراعمل بھی سورۃ بقرہ کے مطابق ہو چکا

(۳) ..... تیسرا درجہ اخلاص کا ہے۔ یعنی جوعمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ بیسب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس لئے دل جا ہتا ہے کہ اس محفل میں

ا خلاص کے بارے میں بات کی جائے۔ جوانسان اس درجہ کیلئے پر قدم اٹھائے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب پیتہ چلے گا کہ بیہ کتنا مشکل کام ہے۔ اعمال کر لین آسان ہے کیکن اس معیار کے اعمال کرنا جواللہ نقائی کو پیند آجا کیں ، بیہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لئے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وہ ساری عمررات کو تبجد کی یابندی کے ساتھ گزارنے کے یا وجود کہتے ہیں ،

مَاعَبَدُنَاکُ حَقَّ عَبَادَتِکَ وَمَاعَدَ فَنَاکَ حَقَّ مَعُوِفَتِکَ وہ ساری رات تبجد کی تماز پڑھنے میں گزار دیتے تصاور پھرضی کے وقت اس پر اینے ٹا دم ہوتے تصاور اتنا استغفار کرتے تصے کہ جیسے وہ ساری رات کمی کبیرہ گناہ کے مرکمب ہور ہے ہوتے تصے۔

كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ اللَّهُلِ مَا يَهُجَعُونَ۞ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ۞ (الذرينت :١٥/١٨)

ارات کوکم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے اور شہری جبین نیاز جھکائے رکھے تھے اور شہری جبین نیاز جھکائے رکھے تھے اور شہری جبین نیاز جھکائے رکھے تھے اور شہری کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنے چاہمییں تھے۔ بلکہ کتابوں بیس تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ سبح کے وقت اٹھ کراپنے چہرے پر اس خوف سے ہاتھ لگا کرد کھھتے تھے کہ ہیں ہماری شکلیں تو مسخ نہیں ہوگئیں۔ آئے ہم اپنے مختابوں پر اثنا خوفز دہ نہیں ہوتے جتنا ہمارے شکلیں تو مسخ نہیں ہوگئیں۔ آئے ہم یا اللہ سے خوفز دہ ہوا کرتے تھے۔

اعمال كى قبولىت ميں نىپت كا دخل

اعمال کی قبولیت میں انسان کی نبیت کا بردادخل ہوتا ہے۔ اس کئے نبی علیہ السلام

-KJJUBI (244 )

نے ارشادفر مایا ،

### إنَّمَاالُاعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ

[اعمال كادارومدارنيتون پرجوتا ہے]

نیت کے بدلنے سے انسان کے ممل کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنے رہنا چاہیے ، سوچنے رہنا چاہیے اوران کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجرمل جاتا ہے اور نیت میں فرق آ جانے سے پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو پچھوا جرنہیں ملتا۔ اس لئے نیت کا ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی مثالیں من لیجئے۔

(۱) ..... شخ الحدیث حفرت زکر یارحمة الله علیه نے ایک واقع الکھا ہے کہ ایک بزرگ دریا ہے جمنا کے کنار سے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا، می دریا کے دوسرے کنار سے بیرا ایک کام ہے لیکن دریا کے اندرطوفان بہت ہے، جس کی وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، جا داور دریا کے کنار سے کھڑ ہے ہو کر کہدوو کہ تھے اس محض کی طرف سے پیغام ہے جا داور دریا کے کنار سے کھڑ سے ہو کر کہدوو کہ تھے اس محض کی طرف سے پیغام ہے جس نے بھی اپنی ہوی کے ساتھ جمیستری نہیں کی اور نہ بھی کھانا کھایا ہے، کہتم جھے راستہ و سے وو۔ اب وہ بندہ تو یہ بن کرچلا گیا اور جا کر دریا کوون پیغام دیا .....وریا کی طغیانی کم ہوگئی اور اس محض نے آ رام سے دریا یارکر لیا۔

ادھر بیوی صاحبہ نے بھی شو ہر کی ہے بات س لی تھی اور ماشاء اللہ سات ہے بھی ہے۔ وہ بڑی تلملائی کہ ہے بجیب ہے جھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو دو آگے غصے ہے بھری بیٹھی تھی۔ کہنے گئی کہ یہ جوتو کھا کھا کرمونا ہور ہا ہے اس کوتو تو جان اور تیرا خدا لیکن ہے بتا کہتو نے جومیر ہے ساتھ بھی ملاقات نہیں کی تو ہے سات ہے کہاں ہے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات سات ہے کہاں ہے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات

سمجھائی کہ دیکھ میں نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ رب العزت کے جوب میں لئے اپنی جان کا تھھ پر جن ہے، اس لئے اپنی جان کا تھھ پر جن ہے، اس لئے اپنی جان کا جن ادا کرنے کے لئے کھانا کھایا نفس کی لذت کی وجہ ہے بھی نہیں کھایا۔ اس طرح اگر چہ میں سات بچوں کا باپ ہوں مگر بیوی ہے ملا قات کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ بیزیت ہوتی تھی کہ شریعت نے جھ پر بیوی کے حقوق عائد کئے ہیں البذا میں اپنی بیوی کا جن ادا کر رہا ہوں ، میرا مقصد فقط نفس کی لذت اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا، اگر چہ میں نے اتنی باراس کا جن ادا کیا مگر بیا ہے ہی تھا جیے میں نے اینے بی تھا جیے میں نے اینے بیائی نہیں۔

(۲) ..... ہم نے بڑے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ جب ان کی صحبت میں گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھیں تو وہ خاموش ہی رہنے ہیں۔ امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں تکھا ہے کہ آپ طبعاً کم کو تضایکن جب کوئی آ دمی دین کی بات چھیڑ دیتا تھا تو پھر دلائل کے انبارلگا دیتے تھے۔ پھر آپ کو جیب کرانا مشکل ہوتا تھا۔

(۳) ...... کی چیز ادارے حضرت سیدز وارحسین شاہ رحمۃ الله علیہ میں تھی ۔ وہ بہت بڑے عالم اور فقیہہ تھے۔ ان کی کتاب ' عمدۃ الفقہ' آج بڑے بڑے ہوئی حضرات کی میز پر بھی ہوئی ہوئی ہے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کداگران کے پاس جاکر کوئی آدمی بیٹے جاتا اور وہ خاموش رہتا تو حضرت بھی خاموش رہتے ۔ حتی کدایک یا دو کوئی آدمی بیٹے جاتا اور وہ خاموش رہتا تو حضرت بھی خاموش رہتے ۔ حتی کدایک یا دو کھنٹے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ بڑی جران کن بات ہے کدائے علم کے بعد بھی انسان میں آئی خاموش ہو۔ البتہ جہال کوئی سوال پوچھ لیتا تو ایساتف سیلی جواب دیتے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید بورے اسباق کا مطالعہ ابھی کر کے آئے ہیں۔

ایک مرتبہ طلباء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اذان جوق کا مسئلہ یو چھے لیا .... پہلے زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے ،مسجدیں بردی اظاريابات

ہوتی تھیں اور اوگ بھی زیادہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے کافی اوگ بل کراذان ویتے تھے۔اسے اذان جوت کہا جاتا تھا۔اب بدستلہ عام طور پر پیش نہیں آتا .....حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبتلہ کی تفصیلات اور جز میات بتانا شروع کیں۔ہم نے و مکھا کہ انہوں نے پوراڈیڈھ کھنٹہاس ایک مسئلے کی تفصیلات بتانا شروع کیں۔ہم ا

اک ورا چھٹریئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے

ہم نے بیشل ان کی صحبت میں پایا کہ اللہ والوں کی بات کلام نہیں ہوتا یک جواب ہوتا ہے۔ وہ ازخو دیات نہیں کرتے ہی الوسع جب رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ازخو دیات نہیں کریں گے تو بوچھا جائے کہ کوں بولے تھے۔ اور جب کوئی بندہ کوئی بات بوچھ لیتا ہے تو چھر وہ اس کا جواب دیتے پر مامور ہوتے ہیں۔ شریعت محم دیتی ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ لبذا اگر اب جواب دیں گے تو بھر اس پرمؤاخذہ نہیں ہوگا بکہ اجر طے گا۔

جمارا رہال ہوتا ہے کہ وولفظ پڑھے نہیں ہوتے اور ٹرٹر کرتے ہماری زبان نہیں مسکتی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ میں ایھی اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں گئی ہوتی کہ کل اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات تو دو بندے کررہ ہوتے ہیں اور تیسرا سننے والا ان کوفتو ہے دے رہا ہوتا ہے۔ یسی آ ب مفتی کب سے ہے ؟ جب آ ب سے بات پوچھی نہیں گئی تو پھر درمیان میں ٹا نگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ آ ب سے بات پوچھی نہیں گئی تو پھر درمیان میں ٹا نگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ رہا ہی بات کی بہتیان ہے کہ انجی اس کوا پنے نامہ اعمال کی فکر نہیں گئی۔ اگر فکر گئی تو درمیان میں اس کا جواب دینا مشکل معلوم ہوتا۔

(س) .....حضرت حاجی امدا والله مهاجر کی رحمة الله علیه قر مایا کرتے تھے کہ جب کوئی "آوی بیعت ہونے کے لئے میرے پاس آتا ہے تو جھے اس سے یوں ڈرگگآ ہے جیسے کسی بندے کوشیر سے ڈرگگا ہے کسی نے بوجھا، کیوں؟ فرمایا ،اس لئے کہ بیدواخل سلسلہ ہواتو آج کے بعداس کے اعمال کے بارے میں بھی جھ سے بوچھا جائے گا۔ کھان وہ بیعت سب کو کرلیا کرتے تھے۔ کسی نے بوچھا، حضرت! پہلے والے بررگ تو بورے استخاروں کے بعد، بردی سوچ بچار کے بعداور مبینوں کے انتظار کے بغد بیعت کرتے تھے اور آپ کے پاس جو آتا ہے اور جیسے آتا ہے، اسے بیعت کر لیتے ہیں۔ بیت کر حضرت نے بردا مجیب جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ بھی ! جوآکر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میں اسے مؤمن بھائی سجھ کراس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں اور اس وقت میری بیسوچ ہوتی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کردے گا۔

ان مثالوں ہے پینہ چلا کہا خلاص کے ساتھا عمال کا کرناا نہتائی ضروری ہے اور اس کے بغیرگز ارونہیں ہے۔

رياءے بجناام الوظائف ہے

اگرانسان اہل اللہ کے پاس وقت نہ گرار ہے پھراس کے اندرد یا کاری اور وکھا وا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ وکھا وا ہے کہ بندہ مل تو کرتا ہے گئین وہ جا ہتا ہے کہ بندہ مل تو کرتا ہے گئین وہ جا ہتا ہے کہ لوگ جھے اچھا کہیں۔ وہ حلے بہائے ہے لوگوں کو بنا تا ہے کہ میں نے یہا م کیا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی اور آپ کے تو مثا گرد بہت اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی اور آپ کے تو مثا گرد بہت اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اوقات انسان بات کرتے ہوئے ہے ہتا ہے کہ جب میں پانچ یں دفعہ تح پر کیا تو اس وقت بدوا قعہ پیش آیا۔ اب اگرکوئی پوچھے کہ آپ نے واقعہ بی سانا تھا تو یہ پانچ کا لفظ بولنا کیا ضروری تھا۔ گر انس کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ پانچ تج کے ہیں تو لوگ بجھیں گے کہ یہ بھی پھھ گے۔ ہیں تو لوگ بجھیں گے کہ یہ بھی پھھ ہے۔ گویا مخلوق سے تعریف کی تو تع رکھنا اور ان سے تعریفوں پر خوش ہونا بی ریا کاری ہے اور اس سے جاوراس سے جان چیٹرانا پڑا مشکل ہے۔

عبدالله بن مبارک رحمة الله علی فرات سے کہ بعض اوقات ایک آدی غلاف کو کو کر کر وعا ما تک رہا ہوتا ہے اور اہل فراسان کو اپنا عمل دکھار ہا ہوتا ہے ۔ لوگوں نے بوجھا کہ بیغلاف کو بکر کے دعا ما تک رہا ہوتا ہے اور اہل فراسان کو اپنا عمل کیے دکھا تا ہے ۔ وہ فر مانے گئے کہ دعا ما تکتے ہوئے اس کے دل بیس یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش میرے وطن کے لوگ مجھے دیکھتے کہ بیس کس طرح کو بیت کر دعا کی ماکش میرے وطن کے لوگ محصے دیکھتے کہ بیس کس طرح کو بیت کے دعا کی اللہ اس ماکش کے اس کے دل بیس کی ایک اس ماکش میں ایک اس کا تاریخ ہوں ۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اس نے بیکام اللہ کے لئے بیک میں کی ایک اس نے اپنے ان کا اس دیا ہوں ، اس کو دکھا نے کے لئے بیکام کیا ہے۔ لاندا اعمال ریا ہے خالی ہوں ، کہا مالون کا کہ سے۔

ایک بزرگ فر ات سے کہ جب کوئی بندہ اٹھال میں ریا کرتا ہے تو اللہ تھائی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فلال بندے کی طرف ویکھو کہ وہ ہمارے ساتھر شخصا اور خداتی کررہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تو بیرحالت ہوتی تھی کہ وہ روز سے پرروزہ رکھتے ہے اور جب باہر نگلنے لگتے ہے تو اپنا ہا تھ منہ دھو کر ہونٹوں پر تھی لگا نے تھے تا کہ دیکھتے والے ہونٹوں کی خنگی سے بھی نہ پہچائیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا کہ دیکھتے والے ہونٹوں کی خنگی سے بھی نہ پہچائیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروتی میں جب کی ودیکھتے کہ فلا ہر میں گرون جھکا کے اور بنا سنوار کے باتیں کررہا ہے تو اس کو درہ لگاتے اور فر ماتے کہ یہ کیفیت فلا ہر کرنے کی جگہ خبائی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروگ ریا ہے اپنی جان چھڑا لینے ہیں اورا پے اندرا خلاص پید خبائی ہوتی ہے۔ سن بی کھوں بندے کی بہچان ہوتی ہے اوروہ اپنے اندا فران ہوتے انکوال پر گران ہوتے اگر لیتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عاجری آ جاتی ہے اوروہ اپنے انکال پر گران ہوتے انکے اس بیک مخلص بندے کی بہچان ہوتی ہے۔

حضرت خالدبن وليدينها كااخلاص

سیدناعمرفاروق طاف نے جنگ رموک کے موقع پر حضرت خالدین ولید ﷺ کو خط بھیجا کدآج ہے،آپ جوامیر کشکر تنھے اس پوسٹ (عہدہ) سے اتر کئے اور جو خط کے کرآ رہے ہیں بیاس پوسٹ پرآ مے ،اگر آپ میرے پاس والی آنا چاہتے ہیں تو مدید آجا کی اجازت ہیں تو مدید آجا کی اجازت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید عظیم واپس نہ آئے بلکہ ایک عام فوجی بن کر لانا قبول کیا۔ بعد میں کس نے خالد بن ولید عظیم سے پوچھا، حضرت! پہلے تو آپ فوج کے کیا۔ بعد میں کس نے خالد بن ولید عظیم سے پوچھا، حضرت! پہلے تو آپ فوج کے کمانڈرا نچیف تصاور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام فوجی بن کر لانا پڑا، آپ کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کے وقت بھی میں ای مالک کوراضی کرنا چاہتا تھا اور جب میں فوج کا امیر تھا تو اس وقت بھی میں ای مالک کوراضی کرد ہا تھا۔

### مولا ناحسين احمد مد في كااخلاص

حضرت لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جج کے سفر سے والیسی پر ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ان کے قریب ایک ہندو جنتہ میں بیٹیا ہوا تھا۔ دورانِ سفراس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت بیش آئی۔ اس نے جاکر ویکھا تو بیت الخلاء بہت گندہ تھا۔ چنا نچہ وہ جلد ہی واپس آگیا۔کسی نے بچا کر ویکھا تو بیت الخلاء بہت گندہ تھا۔ چنا نچہ وہ جلد ہی واپس آگیا۔کسی نے بچ چھا کہ آپ گئے تھے اور جلدی ہی واپس آگئے۔اس نے کہا ،لوگ گند مجادیۃ بیس مفائی ہی نہیں کرتے ، جھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندہ تھا کہ بیس اس کو استعال ہی نہیں کرتے ، جھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندہ تھا کہ بیس اس کو استعال ہی نہیں کر ہے۔

یہ بات کر کے وہ ہندہ بیٹھ گیا۔تھوڑی دیر کے بعد شخ الحدیث طریقت معترت مدنی رخمۃ اللہ علیہ الشخے اور ٹرین کے ہیت الخلاء بیں تشریف لے مجھے اور میں سے ہیت الخلاء بیں تشریف لے مجھے اور میں سارے ہیت الخلاء کوصاف کر دیا۔ جب صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے تو کہنے گئے کہ میں بیت الخلاء استعال کرنے کے لئے گیا تو ابھی تو بڑا صاف تھا۔ یہ اس لئے کہا کہ وہ استعال کرنے ہے ہندودوبارہ گیا تو اس نے اس کوصاف

بایا۔ اس نے اے استعال کیا اور واپس آ کر سینے لگا، جی واقعی کسی نے **صاف** کر دیا تھا۔

او کوں کو بحس ہوا کہ آخر اس کوکس نے صاف کیا۔ وہاں ایک عالم اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ان کا نام خواجہ نظام الدین تھا۔انہوں نے حضرت مدتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ طور پر کچھ باتیں سی ہوئی تھیں اور وہ ان کی مخالفت کمیا کرتے تھے۔انہوں نے جب کھود کرید کی تو پہتہ چلا کہ حضرت مدفیؓ نے بیت الخلا مصاف کیا ہے۔ بیدد کی کر اس کھدر ہوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین نے اپنے ہاتھ جوڑ وير اور كمنے لكے، جى آپ مجھے معاف كرديں ، ميں نے عمر بحرآب كى غيبت كى ، مجھے آپ کی عظمتوں کا پہنہیں تھا ، آج پہنہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایک ہندو کی خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔حضرت مدنیؓ نے فر مایا کہ میں نے تو اپنے محبوب سُنَةَ يَبِيمُ كَي سنت بِمِمَل كيا ہے۔لوگ جبران ہوكر يو چينے كي،وه كيسے؟ تو فرمايا ك ايك مرتبه ني عليه السلام كي خدمت بين ايك يبودي آيا - اس كوبھوك كلي موتى تقى \_ نى عليدالصلوة والسلام نے وس كو كھانا ديا تواس نے كھانا زيادہ كھاليا - رات كو نی علیدالسلام نے اس کوسونے کے لئے بستر دیا۔ پیٹ زم ہونے کی وجہ سے قدر تا اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اس بستر میں اس کا یا خانہ خارج ہوگیا۔وہ صبح اس حالت میں اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ کچھ دور پہنچا تواسے یا دآیا کہ دہ جلدی میں اپنا سیجے سامان وہاں بھول کمیا ہے۔ چنانچہ جب وہ سامان لینے کے لئے واپس آیا تو د يکھا كەنبى علىيدالصلۇق والسلام اپنے ہاتھوں سے اس بستر كو دھور ہے تھے۔ بيەمنظر و کھے کراس کی آنکھوں میں ہے آنسونکل آئے اوراس نے کہا، آپ کواللہ نے وہ خلق عطا کیے جوخلق دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے ۔ البدا آپ مجھے کلمہ بڑھا کر مسلمان بناو یجئے ۔ توحضرت مد فی نے فرمایا کہ میرے آتا مٹی تی تھے نے مہمان کی خاطر

-KILARI E 38 38 (14 X 38 38 38 74 PP

يم كيا تفااور من ني بعي البيئة قا الفيلة كل سنت برعمل كيا ب-توبيقلص لوك منه-

#### حضرت عبدالما لك صديقي كالخلاص

ایک مرجہ ایک شہرے حضرت کے مربدان سے ملنے کے لئے آئے۔ اس شہر کے ایک بڑے اس نے کہا ،

کے ایک بڑے عالم نے ،ووان سے ملے اور پو جہا، کہاں جارہ ہو؟ اس نے کہا ،

می حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا ، اچھا ان کو میرا

پیغام وے دینا کہ دنیا اور آخرت ووسوئنیں ہیں ، جب ایک سے نکاح کرتا ہے تو

دوسری روٹھ جایا کرتی ہے .....اصل میں انہوں نے چوٹ کی تھی کہ اب آپ پہ

فز حات کے دروازے کھل محے ہیں لہذا اب آپ اپنے وین کی خیرمنا کیں۔

جب وہ صاحب معترت صدیقی رحمۃ الشطیہ کے ہاں آئے اور ان سے مطے تو معرت نے اس کے حال اسے مطے تو معرت اس کے حال احوال ہو جھے اور قدر تا یہ بھی ہوج پوئیا کہ آپ کے شہر کے وہ موسے مال میں جیں۔ اس نے کہا ، کی ٹھیک جیں۔ پھر ہو جھا کہان سے آپ کی ملاقات کب موبی تھی ؟ انہوں نے کہا ، جی آتے ہوئے ملاقات کو کی تھی۔ کی ملاقات کب موبی تھی ؟ انہوں نے کہا ، جی آتے ہوئے ملاقات موبی تھی۔

حفرت نے پو چھا، بھی انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ ۔۔۔۔۔ بی ہاں ، یہ اللہ والے جو اسس القلوب (ولوں کے جاسوں) ہوتے ہیں ۔۔۔۔ جب یہ پو چھا تو وہ صاحب خاموش ہوگئے۔اب حفرت صدیق کواندازہ ہوگیا کہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ حفرت نے فر مایا ، جو بات انہوں نے تہمیں کی تھی من وعن وہی بات تم جھے کہو۔اب وہ پھن می این ہو بات انہوں نے تہمیں کی تھی من وعن وہی بات تم جھے کہو۔اب وہ پھن می این سے ملا اور بتا یا کہ میں این سے ملا اور بتا یا کہ میں این سے ملا اور بتا یا کہ و نیا کہ دنیا آپ کو ملتے جار ہا ہوں تو ہوئے مسکرائے اور کہنے گئے کہ میرا پیغام دے وینا کہ دنیا اور آخرت دوسوکنیں ہیں ، جب بندہ ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹھ جایا کرتی اور آپ کی آٹھوں سے آ نسوگر تا میں میں ہوگیا۔ ہو است میں کرحفرت صدیقی نے سر جھکا لیا اور آپ کی آٹھوں سے آ نسوگر تا میں شروع ہوگئے۔است تن کرحفرت صدیقی نے سر جھکا لیا اور آپ کی آٹھوں سے آ نسوگر تا میں شروع ہوگئے۔است تا تسوگر ہوگیا۔

اب وہ آدمی پریشان ہوا کہ میں نے کون می بات کردی کے حضرت اسے غمزدہ ہوئے۔ جب حضرت کافی دیردوتے رہے تو پھراس نے پوچھا، حضرت! اگر مجھ سے کوئی خلطی ہوئی ہوتو آپ مجھے معاف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا بہیں نہیں، آپ سے کوئی خلطی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، حضرت! پھر آپ اتنا کیوں دوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شکر کی وجہ سے رور ہا ہوں کہ الحمد للداس وفت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارے سید ھے رہنے کی فکر موجود ہے اور وہ ہمیں تھیجی کرتے میں درجے ہیں۔ اب بتا ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کچھ کہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی مرجع ہیں۔ اب بتا ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کچھ کہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی مرجع ہیں۔ اب بتا ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا گھے کہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی مرجع ہیں۔ اب بتا ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا گھے کہ بردے آئے بات مربی کی وجہ سے خاموش رہے۔ ہم ہوتے تو کیا گہے؟ ہم کہتے کہ بردے آئے بات کرنے والے۔ بینیس دیکھتے وہ نہیں دیکھتے ، مرنیس ، اللہ والوں کی بات ہی پچھاور کرنے والے۔ بینیس دیکھتے وہ نہیں دیکھتے ، مرنیس ، اللہ والوں کی بات ہی پچھاور موقی ہے۔

مولا ناخيرمحمر جالندهري كااخلاص

حضرت مولانا خیرمحمه جالندهری حضرت اقدی تھانوی کے خلفاء میں ہے ہتے۔

ایک مرتبہ آپ درس حدیث وے رہے تھے کہ آپ کو درس کے دوران ایک جگہ پر اشكال دار د بهوا ـ كانى سوحيا اور حاشيه بهى ديكها مگروه اشكال رفع نهيس بهوتا تھا \_حضرت نے تھوڑی دررے بعد طلباء کو بتا دیا کہ اس جگہ برمیرے دل میں بیا شکال وارد ہواہے اوراس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آر ہا .....کوئی ہم جیسا ہوتا تو گول ہی کر جاتا۔ جہاں سے آتا ہے پڑھا دیتے ہیں اور جہاں سے تبیں آتا اس کوالیے پڑھا دیتے ہیں کہ دود**نوں میں دومہینوں کا کورس** قتم ہو جاتا ہے۔ جب طلباء یو حصے ہیں کہ یہ کیسے ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب آ گے آئے گا اور جب آ گے چل کر یو چھتے ہیں تو کہتے ہیں کہاس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے.....گروہ حضرات اخلاص والے تھے۔ چنانچەانہوں نے خودطلباء کو بتا دیا کہ میرے دل ہیں بیاشکال ہور ہاہے اور میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں آر ہا۔طلباء ہے بھی یو چھا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آرہا ہوتو آپ بتا دیجیے۔طلباء سوچنے رہے تگران کے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا۔اس وفت حضرت کے ایک شاگر دیتھے جنہوں نے حضرت ہے ہی وور ہُ صدیث کیا تھا مگر چونکہ ان کی استعدا دا جھی تھی اس لئے حضرت نے ان کوا پنے مدرسه میں استاور کھا تھا۔ وہ استادِ حدیث تنے۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہنے لگے، احچھا میں ان سے بوچھ کرآتا ہوں۔ بدول میں نہیں تھا کہ بدیجے میرے بارے میں کیا سوچیں ہے۔ پینچ الحدیث ہوکرا ہے شاگر دیے یو چھنے جلے گئے۔ جب حضرت بخاری شریف لے کر جانے کگے تو ایک طالب علم پیچھے ہے جلدی ے بھاگا کہ میں ان کو جا کرا طلاع وے دول کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کلاس میں پڑھارہے تھے۔ جب انہوں نے جاکران کو بتایا کہ حضرت آپ کے یاس تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا درس و ہیں موقو ف کیا اور جلدی ہے باہر

www.besturdubooks.wordpress.com

نکلے برآ مدے میں استاد شاگر د کی ملاقات ہوئی۔استاد نے یو چھا ،مولانا! مجھے اس

جگدا شکال وارد ہوا ہے اور کچھ بات بچھ میں نہیں آرہی ، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہی ذرا بتا دیں۔ جب شاگر و نے وہ جگد دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جواب ڈال دیا تو انہوں نے استاد کی خدمت میں عرض کیا ، حضرت! جب میں آپ کے یاس پڑھٹا تھا تو اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس مسئلہ کو یوں حل کیا تھا اور آگے اس کا جواب بتا دیا۔ یہیں کہا کہ حضرت! میر ے دل میں یہ جواب آر ہا ہے۔ جب استاد ایسے خصاتہ کچر شاگر وہی ایسے ہوتے تھے۔ کاش کہ جمیں بھی ایسا اخلاص نصیب ہوجائے۔

# مخلص بندے کے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اخلاص کے اندراللہ تعالی نے یوی بر کمت رکھی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ کام اٹک جائے گا اور رک جائے گا گر مخلص بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ بھی اسکے نہیں دیتے ، بھی رکتے ہیں دیتے۔اللہ تعالیٰ اس کے کام کوکروا دیا کرتے ہیں۔اب ذراج ندمثالیں میں لیجے۔

(۱) .....ایک مرتبسیدنا حطرت علی علی جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے یہ چڑھ بیٹے۔ آپ چاہتے تھے کہاں کو جخر سے ذرح کردوں۔ اس نے سیدناعلی کرم اللہ وجہد کے چرہ الور پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس مردود نے تھوکا آپ فوراً چکھے ہیں گے۔ وہ بڑا جران ہوا کہ اب تو انہیں ضرور ہی قبل کر دینا چاہیے تھا۔ دہ ہو چھنے لگا کہ تی آپ نے اجھے آل کیوں نیس کیا؟ ااپ نے فرمایا کہ بیس تھے اللہ تعالی کی رضا کے لئے مارنا چاہ در ہا تھا ، اب تم نے میری طرف جو تھوکا تو میر نے شس کا خصہ بھی شامل ہو گیا اور میں اپنے تھس کی خاطر کسی کو تل نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے بیسنا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ کہ کے کہ نے کہے انکا تھا تا انہمالگا کہ آپ کے کہ کہ یہ دھر کسلمان بناد چھنے اب کا خلاص مجھے اتنا تھا لگا کہ آپ کے کہ کہ یہ جھے ہیں گھے ہیں گئے ہوں گھے ہیں گئے ہیں کہ یہ جھے ہیں گھے ہیں گھے ہیں گئے ہیں کہ یہ جھے ہیں گھے ہیں گھی گھر میں بینظر آر ہا ہے کہ یہ چھچے ہیں گھے ہیں گھو ہیں گھی گھر ہیں ہیں اپنے کہ یہ چھچے ہیں گھے ہیں گھی گھر کے کہ یہ چھچے ہیں گھ

تو بیرند کے نہیں ماریں گے گرانٹد تعالیٰ کام کواد هورانہیں رہنے ویتے۔اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلے کی تو فیق عطافر مادی۔

جباس نے پانی کا بیالہ ہاتھ یس آیاتو کا بینا شروع کردیا۔ حضرت عمر ملاہ ہے لیے بہت ادھر پوچھا، بھی ا آپ کا نب کول رہے ہیں؟ کہنے لگا، بھے ڈرلگ رہا ہے کہ یس ادھر پانی چین کا اور ادھر جلاد بھے آل کردے گا اس لئے بھے سے بیائی نہیں جارہا۔ صفرت عمر جھنے نے فر مایا، تو گلر نہ کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک مختے تی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا وہ بیالہ ذیمن پر کرا دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول دے چھے ہیں کہ جب تک میں پانی کا میہ بیالہ نہیں بیوں دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول دے چھے ہیں کہ جب تک میں پانی کا میہ بیالہ نہیں بیوں گا آپ جھے تی نہیں کر یہ ہے۔ دھڑت محر جھنے آپ ہیں کہ جسے تی آپ نے فر ما دیا کہ نے کہا کہ بی کہا تھا ابندا اب میں بھے تی نہیں کرتا۔ جیسے بی آپ نے فر ما دیا کہ آپ کہا کہ بیہ تی میں لیج کہ آپ بھے کلہ پڑھا کہ آپ بھے کلہ پڑھا کہ مسلمان بنا و بیجے ۔ آپ نے بو چھا، بھی ا آپ پہلے تو مسلمان نہیں سے اب بن مسلمان بنا و بیجے ۔ آپ نے بو چھا، بھی ! آپ پہلے تو مسلمان نہیں ہے ۔ آپ نے بوچھا، بھی ! آپ پہلے تو مسلمان نہیں ہے ۔ آپ نے بوچھا، بھی ! آپ پہلے تو مسلمان نہیں ہے ۔ آپ نے بھر اس کے بیا آپ بیلے تو مسلمان نہیں ہے ۔ آپ نے بھی اس بھی اس بین جواب دیا کہ پہلے آپ بیر نے آل کا کا کا کھم وے چھے تے، آگر میں رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ بیر نے آل کا کا کا کا کھم وے چھے تے، آگر میں رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ بیر نے آل کا کا کا کا کھم وے چھے تے، آگر میں رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ بیر نے آل کا کا کا کھم وے چھے تے، آگر میں

اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہوا ہے، اہذا ش چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حیلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے ، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لئے اسلام قبول کیا ہے ۔۔۔۔۔نوشخص بندے کا کام بھی اوھورانہیں رہتا بلکہ بمیشہ اللہ رب العزت اس کو یورا کردیتے ہیں۔

(۳) .....ایک بادشاہ کے سوم کے شراب کے جارہ ہے تھے۔ایک اللہ والے ویت چالا تو ان کو فصہ آھیا۔ چنا نچانہوں نے محکور ڈناشروع کردیئے۔انہوں نے نانو کے محکور ڈناشروع کردیئے۔انہوں نے نانو کے محکور ڈکرایک چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پند چالاتو اس نے انہیں گرفار کروالیا۔اس نے پوچھا،تم نے محکے کول تو ڑے؟ وہ کہنے گئے، جب جھے پند چالا کہ ان محکوں شن شراب ہے تو میری فیرت نے گوارانہ کیا کہتم مسلمان ہواور شراب پینے ہو،اس لئے میں نے ان کوتو ڑ دیا۔اس نے کہا، اچھا نانو سے محکوں میں تو فیرت کام آئی لئے میں نے ان کوتو ڑ دیا۔اس نے کہا، اچھا نانو سے محکوں میں تو فیرت کام آئی لئے میں نو تا لئے میں نے ان کوتو ڑ دیا۔اس نے کہا، اچھا نانو سے محکوں میں تو فیرت کام آئی کہا کہا ہوگی کہ لئے میں نو تا کو میں نے کون نو کو ہوں گا اور ایک کام اللہ کے لئے کیا تھا وراگر اب اگلام کولیا۔ پھر میں نے سوچا کہا ب تک کام اللہ کے لئے کیا تھا اور اگر اب اگلام کا تو ڈوں گا تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے تو ڈوں گا اس لئے سوواں وراگر اب اگلام کا تو ڈوں گا تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے تو ڈوں گا اس لئے سوواں جھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے بیسنا تو ان کومز اد سے کی بجائے و پسے ہی آ زاد کرویا .....

(۳) .....عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه کے والد کانام مبارک تفاروو ايک آدمی کے غلام سنے ۔ اس نے ان کوائے باغ کی نگرانی پررکھا ہوا تفار بعض کتابوں بن انار کا باغ آیا کا مرکز کے اور بعض بین آم کا باغ ۔ بہر حال بھلوں کا باغ تفاران کو و ہاں کا م کرتے تین سال گزر مے ہے۔ تھے۔ تھے۔

ا یک دن باغ کاما لک دہاں آ پہنچا۔اس نے ان سے کہا، بھئی! مجھے پھل کھلاؤ۔ وہ ایک درخت سے پھل کے کرآئے۔ جب اس فے کا ٹا اور کھایا تو کھٹا تھا۔ مالک نے کہا، آپ تو کھٹا کھل لے آئے ہیں۔وہ پھر محے اور دوسری جگہ سے پھل اتار کر کے آئے ، جب کا ٹا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ جب تیسری دفعہ لائے تو پھر بھی کھٹا۔ ما لک بڑا ناراض ہوا۔اس نے کہا جمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے تین سال گزر کے ہیں لیکن تنہیں اب تک پیتنہیں چلا کہ کس درخت کا کھل شیریں ہے اور کس کا کھل کھٹا ہے۔ جب وہ خوب تاراض ہوا تو میارک رحمۃ الله علیہ نے بالاً خرکہا، جی آ ب نے مجھے یاغ کی محرانی کے لئے رکھا تھا کھل کھانے کے لئے توٹیس رکھا تھا، میں نے تین سال میں مجھی کوئی کھل نہیں کھایا اس لیے مجھے نہیں پہنہ کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور كس در خت كالمحل كمثا ہے ۔اس مالك كوان كى بديات اتن الحجمي لكى كداس نے ان کوآ زاد کر دیا۔ پھراس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا اور ان کواس باغ كا ما لك بمى بنا ديا۔ الله تعالى نے ان كو بيٹا عطا فرمايا جس كا نام انہوں نے عبدالله ركها اور پهروه اينے وقت ميں عبدالله بن مبارك بنا ..... سبحان الله ..... يه جوتا ہاخلاص!!!

(۵) .....ابن عقیل رحمۃ الله علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آ دمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہارا تھالیا۔ میرانفس چا ہتا تھا کہ میں اسے چھپالوں لیکن میرادل کہتا تھا، ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیا نتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا بیہ ہار ہے اسے میں واپس کردوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہوکراعلان کردیا کہ اگر کسی کا ہارتم ہوا ہوتو آ کر جھے سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نا بینا آ ومی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہوا ور میرے تھیلے میں سے گراہے۔ میرے نس نے جھے اور بھی ملامت کی کہ ہارتو

تھا بھی نابینا کا ،اس کا کسی کو کیا پہتہ چلنا تھا ، چھپانے کا اچھا موقع تھا تکر میں نے وہ ہار اے دے دیا۔ تا بینانے دعا دی اور چلا گیا۔

کیتے ہیں کہ ہیں وعائمیں ہی مانگا تھا کہ اللہ! میرے لئے کوئی رزق کا ہندوہت کردے۔اللہ کی شان دیکھیں کہ ہیں وہاں ہے 'ہلہ'' آگیا۔ بدا یک بستی کا مہے۔ وہاں کی ایک مسجد ہیں گیا تو پہنہ چلا کہ چندون پہلے امام صاحب نوت ہو گئے تھے۔لوگوں نے جھے کہا کہ نماز پڑھادو۔ جب ہیں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھائا اچھالگا۔ وہ کہنے گئے، تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے۔ ہیں نے کہا، بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائفن مرانجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پہنہ چلا کہ جوامام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک تھوڑے دنوں کے بعد پہنہ چلا کہ جوامام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جواں سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا ٹکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے بھے ہا، تی اگر آپ چا ہیں تو ہم اس بیٹیم نیک کا آپ سے نکاح کردیے۔ ہیں۔ میں نے کہا، تی اگر آپ چا ہیں تو ہم اس بیٹیم نیک کا آپ سے نکاح کردیے۔ ہیں۔ میں نے کہا، تی بہت اچھا، چنا نچے انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کردیا۔

شادی کے پچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی بیوی کودیکھا کہاں کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آ دمی کولوٹایا تھا۔اسے دیکھ کرمیں حیران رہ کمیا۔

یس نے پوچھا، یہ ہارکس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میر سے ابو نے بچھے دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے ابوکون تھے؟ اس نے کہا، وہ عالم تھے، اس ممجد میں امام تھے اور نا بینا تھے۔ سب مجھے پید چلا کہ اس کے ابووی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہارتو میں نے ان کواٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے گئی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوگئی اور میر ہے ابو کی بھی دعا تبول ہوگئی۔ میں نے کہا، وہ کیے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میر ہے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر والیس آئے تو وہ دعا ما تھتے ہے کہ اے اللہ! ایک امین (امانت دار) مختص نے میرا ہار مجھے لوٹا یا ہے، اے اللہ! ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لئے خاوند کے طور پر عطا فرما وے ۔ اللہ نے میر اجاپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا ۔ .... تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے ، اسکتے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی مخلص بندے کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے ، اسکتے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہیں ہے۔ کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے ، اسکتے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہیں ہے۔ کا کام اللہ تعالی بھی رکے نہیں دیتے ، اسکتے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہیں ہیں۔

(۲) .....احربگرامی رحمة الشعلیا ایک دن وضوکرر ہے تھے۔ وضوکر از ہا تھا اس نے اسٹے تو نقابت اور کمزوری کی وجہ سے نیچ گر گئے۔ جوشا گرد وضوکر وار ہا تھا اس نی چھا، حصرت! کیا ہواان کی زبان سے نکل گیا، میں تین دن سے فاقے ہوں ، پوچھا، حصرت! کیا ہواان کی زبان سے نکل گیا، میں تین دن سے فاقے ہوں اس کمزوری کی وجہ سے چکر آیا اور میں گر گیا۔ وہ شاگر دان کو مصلے پرچھوڑ کر کھا تا لینے چلا گیا۔ کھا تا لاکر اس نے عرض کیا ، حضرت! کھا تا کھا لیجئے۔ حضرت نے فر مایا، میں پیکھا تا نہیں کھا وَں گا۔ اس نے بوچھا، کیوں؟ فر مایا، اس لئے کہ جب میں نے تمہیں ہتا دیا کہ میں تین دنوں سے فاقے ہے ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اشرافی نفس کہتے ہیں۔ یہ بھی ماسوا کے ساتھ ہے ، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا اور میں اپنی امید میں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنا نچھ انہوں نے کھا تا کھانے سے میں اپنی امید میں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنا نچھ انہوں نے کھا تا کھانے سے انکار کر دیا تو کہنے لگا ، وہ شاگر دیا تو کھا تا تو میں کھا تا ہوں۔ وہ کھا تا لی کہنے گا ، حضرت نے انکار کر دیا تو کہنے لگا ، حضرت! اچھا اگر آپ کھا نانہیں کھاتے تو میں کھا تا ہے جاتا ہوں۔ وہ کھا تا لے کہ چا

گیا۔ وہ پانچ وی منٹ نظر سے اوجھل رہا اور اس کے بعد پھر واپس آھیا اور عرض
کرنے لگا، حضرت! اب تو آپ کے دل سے طبع ختم ہوگئ ہے، اب میں دوبارہ کھانا
کے آیا ہوں ، آپ تبول فرمالیں۔ اب حضرت نے وہ کھانا قبول فرمالیا ..... پھ چلا
کہ ہمار ہے مشارکخ ہرکام اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
بندے کی نیت کے مطابق معاملہ فرماویتے ہیں۔

(2) .....طولون نامی ایک حاکم گزراہے۔وہ دیندار مزاج کا آدمی تھا.....اس وقت کے حاکم دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔اس نے ایک مرتبہ ایک نے کا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔اس نے ایک مرتبہ ایک نیچ کولا دارث پڑاد کھا تو دہ بچھ گیا کہ اسکی ماں نے اس کو جنا اور اسے یہاں چھوڑ دیا۔ چنا نچہ اس نے کواٹھا لیا۔اس نے اس نچ کا نام احمد رکھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد بیتم کو بیٹوں کی کے ساتھ ساتھ وہ احمد بیتم کو بیٹوں کی سے مشہور ہو گیا۔اب اس نے احمد بیتم کو بیٹوں کی سی محبت دی ،اس کی اچھی تربیت کی اور پھراس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔احمد بیتم بھی بڑا دیا نتدار، نیکوکاراور بربیز گار تو جوان بنا۔

اردگرد کےلوگ احمہ بیٹیم ہے بواحسد کیا کرتے تھے۔ان کو پہتہ تھا کہ بیاس کا حقیقی بیٹانہیں ہے بلکہاس نے یالا ہوا ہے۔

کی تواس نے بیٹے ابوالجیش کو ان ہونے گئی تواس نے اپنے بیٹے ابوالجیش کو اپنا نا ئب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کردی اور یہ وصیت کی کہ بیٹا! یہ (احمہ) تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تم بھی ساری عمراس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب ابوالجیش نے کنٹرول سنجالا تواس نے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب ابوالجیش نے کنٹرول سنجالا تواس نے بحص احمدیثیم کے ساتھ احمدا تعلق رکھا۔

ایک مرتبہ ابوالحیش کوکسی چیز کی ضرورت پڑی۔اس نے احمد بیٹیم کو بلایا اور کہا کہ بیرچا بی لیس اور فلال راہتے ہے آپ میرے کمرے میں چلے جائیں اور یہ چیز اٹھاکر لے آئیں۔اس نے دن میں وہ راستہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو الجیش کی ایک بائدی جو بڑی خوبصورت تھی اور ابوالجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا وہ اس وقت اس کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہور ہی تھی۔اس بائدی کو تو تع ہی نہیں تھی کہ دن کے وقت بھی مرد کمر بیش واپس آسکتا ہے۔جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور بین معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا اور عورت اجر بیٹیم کو اپنے چکر میں پھنسانے کی اور اس کی منت ساجت کر باتھا۔ لیکن اس کی منت ساجت کر باتھا۔ لیکن اس کے دل میں نیکی تھی لہذا کہنے لگا کہ تم بھی میر سے ساتھ وہ جی کر وجودہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل میں نیکی تھی لہذا کہنے لگا ، ہرگر نہیں۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي آحُسَنَ مَثُواي ط(يوسف: ٣٣)

سبحان اللہ، نیک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ احمد بیتیم اس بدکارعورت کے چنگل سے نکل گئے اور وہ چیز اٹھا کراس کمرے سے واپس آ گئے۔

اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھنگ گئی کہ اگریہ جا کرمیری شکایت لگائے گا تو مجھے قبل کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کا پر دہ رکھااور آ کروہ چیز ابوالجیش کو دے دی اور بات گول کردی۔

ابوالحییش نے انہی دنوں میں ایک اور نکائ کرلیا اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ ہے پہلی ہوی کے پاس وفت گزار نے میں ذرا کی آنے گی۔ چونکہ وہ دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ردعمل ہوتا ہے اس لئے اس کے دل میں بیہ بات کھٹک گئی کہ احمد یہتیم نے میر سے خاوند کو وجہ ہے ہی جہ ہتا دیا ہے جس کی وجہ سے میر سے خاوند کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے۔

عورت مکے دل میں جب حسد آجائے تو بھروہ کیا کیا مکاریاں کرگزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوجا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کوراستے سے مثاؤں۔ ایک دن ابو آئیش اس سے طفے کے لئے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میاں بوی محبت کی نظر ہے دیکھ رہا ہے اور بیار دے رہا ہے تو اس وقت دو رو نے لگ می ۔ اس نے کہا، تم روکیوں رہی ہو؟ وہ کہنے گئی، بیس کیا بتا وس ایک ون احمد یتیم ہمارے کمرے میں آیا تھا ، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور میں نے بوی مشکل ہے اپنے آپ کواس کے چنگل ہے بیایا تھا۔

جب ابواکبیش نے بیسنا تواسے یا دآیا کہ ہاں میں نے ایک مرتبہ دن کے دفت احمد بیتیم کو چانی دے کر بھیجا تھا اس وفتت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی ۔ بیسوج کر اس کی آٹکھول میں خون اثر آیا کہ بیدا تنا خائن مخص ہے،اس نے اس وفتت نبیت کرلی کہ میں احمد بیتیم کوآل کرواد بتا ہوں۔

چنانچہ جنب وہ در ہاریش آیا تو اس نے اپنے خاص بندے کو ہلایا اور اسے کہا کہ میں ایک آئی ہرتن دیے کر آپ کی طرف بھیجوں گا اور وہ آپ کو میر ایہ بیغام دے گا کہ اس برتن کو کستوری ہے جردو۔ آپ بیکام کرنا کہ وہ برتن جو بندہ لے کر آپ کے پاس آئے گا ، آپ اس کو قل کر ہے اس کا مراس برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آپا۔

پھراس نے احمد پیٹیم کو بلوایا اور اس سے باتیں کرنا شروع کردیں۔ جب اس کا خصہ شختڈ اند ہوا تو اس نے احمد پیٹیم کو وہ برتن دیا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں بند ہے کے پاس جا کیں اور اسے کہیں کہ وہ اسکو کستوری سے بھر کرلائے۔ احمد پیٹیم کو تو بچھ پیتہ تہیں تھا۔ یہ برتن لے کر بچھ آ کے گیا تو راستے ہیں اس آ دمی سے ملاقات ہوگئ جس نہیں تھا۔ یہ برتن لے کر بچھ آ کے گیا تو راستے ہیں اس آ دمی سے ملاقات ہوگئ جس نے بائدی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے احمد پیٹیم سے وہ برتن لے لیا کہ یہ کام بیل کردیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ آ دمی اس خاص بندے کے پاس گیا تو اس نے اسے فر را قبل کردیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ آ دمی اس خاص بندے کے پاس ججوا دیا۔ جب اسے فر را قبل کر ایوانیش کے پاس ججوا دیا۔ جب

ابواکیش کے سامنے احمد بیٹیم کی بجائے دوسرے آ دمی کا سرلایا گیا تو وہ بڑا جیران ہوا۔ ابواکیش نے احمد بیٹیم کوزندہ حالت میں دیکھا تو بڑا جیران ہوا کہ بیس نے تو پچھاور پلائنگ کی تھی، بیرکیا ہوا۔احمد بیٹیم بھی بڑے جیران تھے کہاس میں کستوری کی بجائے اس خادم کا سرتھا۔

اس وقت ابوائیش نے کہا کہ ش نے تو تہہیں مروائے کے لئے بیکام کیا تھا۔
اب احمد یتیم کو واضح ہوا کہ اس با ندی کے کہنے پر ابوائیش نے میر نے ظاف بیسب
کی کیا ہے۔ چنا نچہ اب احمد یتیم نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ جناب! ش نے آپ
کی بیوی کی پردہ بوشی کی تھی مگر اس بدکار گورت نے جھے راستے سے بٹانے کے لئے
آپ کو میر نے ظاف کر دیا اور قدر تا وہی بندہ مراجواس کا زیادہ چا ہنے والا تھا۔ جب
ابوائیش کو پہتہ چاہتو اس نے باندی کو گرفتار کروالیا۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے
ابوائیش کی بحد الیا ابوائیش نے اس باندی کو بھی قبل کروا دیا۔ اب ابوائیش کی
نظر میں احمد یتیم کی قدر ومنزلت اور بردھ ٹی اور اس نے وصیت کی کہ میر سے بعد ان کو
بادشاہ بنایا جائے ۔۔۔۔۔۔ اللہ اکبر اللہ ۔۔۔۔۔۔۔ تو و کیھئے کہ جس کے اندر اضاص تھا اللہ رب
بادشاہ بنایا جائے ۔۔۔۔۔ اللہ اور بدکر دار اور خاس لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے ۔ لہذا یہ
وستور ذہن میں رکھ کس کہ قلص بندہ جب بھی کی کام کے لئے قدم اٹھا تا ہے اللہ
رب العزت ہمیشداس بندے کو سرخر وفر مادیتے ہیں۔

ا خلاص کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے ·

ا ضلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ڑئی جگہ ہمی جوڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور

۔ (۱) .....جعنرت خواجہ نظام الدین اولیا ،رحمۃ اللہ ما ہے تاع کے قائل تھے۔ لیعنی وہ اشعار سنا کرتے تھے ۔قوالی اور چیز ہوتی ہے ،اس میں تو سار وآواز ہوئے ہیں ، ووتو آج کل گانے کو دین رنگ دینے کا طریقہ ہے اور موسیقی سوفیصد حرام ہے۔ ساع کہتے ہیں ان اشعار کا سننا جو محبت اللی اور محبت رسول میں آئی ہیں ہوں۔ وہ چشتہ سلسلے کے بزرگ منتے رہے ہیں اس لئے وہ بھی سنا کرتے بین اس لئے وہ بھی سنا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاءالدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ بہارہوگے۔وہ بہاری الی تھی کہ وہ وقت ان کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کو پہۃ چلا تو وہ ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔انہوں نے درواز بے پردستک دی تو قاضی ضیاءالدین سنائی نے اپنے شاگر دکو بھیجا کہ دیکھو درواز بے پرکون ہے۔انہوں نے مروازہ کھولا تو دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء درواز بے پرکھڑے ہیں۔انہوں نے مروازہ کھولا تو دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء حرواز بے پرکھڑے ہیں۔انہوں نے آکر بتا دیا۔ چونکہ ان کی طبیعت میں ذرازیادہ مختی تھی اس لئے جب انہوں نے سنا کہ فلاس بزرگ آئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ وہ آکے بدعت ہے اور اب میرا آگے بدعت ہے اور اب میرا آگے بدعت ہے اور اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے، ایسے وقت میں ممیں کی بدعت ہے اور اب میرا مرتے کا وقت قریب ہے، ایسے وقت میں ممیں کی بدعت ہوں کہ میرا موت کا وقت

(۲) ..... حضرت اقدس تھانوی رحمۃ الشعلیہ کی خانقاہ میں تربیت میں بوئ خق ہوتی متعی ہے ۔ کارکوئی ایک دوسرے سے بات بھی کرتا تو اس کوبھی خانقاہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ کویا وہاں پنظم ونسق میں خوب بختی تھی .....علاء نے لکھا ہے کہ جب شخ کی طبیعت کے اندر بختی ہوتو اس میں مریدین کی بہت بی زیادہ عظمت ہوتی ہے۔ پھر شخ کا ان کی خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں ۔ یعنی شخ کی تختی بھی ان کی خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں ۔ یعنی شخ کی تختی بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتی ہی ۔ اس کو کھانا بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے معاملہ تھا۔ جو آتا اس کو مہمان بنا تے ، اس کو کھانا بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے پاؤں بھی دبا دونوں ہیں اتنا فرق تھا۔ دونوں بھیول تھے گر

ہر مگل را رنگ و بوئے دیگر است [ہرپھول کارنگ اور خوشبوجدا ہوتی ہے]

ا بیک عالم حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چند دن گزارنے کے بعد حصرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں صحے۔وہاں چنددن شنرادوں کی طرح گزارے تو كينے كے محضرت! من ايك بات يو جمعنا جابتا ہوں ۔ فرمايا ، كيا بات يو جمعنا جا ہے ہو؟ عرض کیا ،حضرت! میں حضرت تھا تو گا کی خانقاہ سے ہو کر آیا ہوں ، وہاں تواتیٰ ڈانٹ ڈیٹ ہوتی ہے کہ بندے کوئس کرر کھتے ہیں اور یہاں پراتیٰ محبت ملتی ہے کہ شغرادہ بنا کرر کھتے ہیں ،آپ ذرااس بات کی وضاحت فرمادیں ....اب کوئی عام بندہ ہوتا تو پیدنیں کہ آ کے سے کیا جواب دیتا مگروہ سنورے ہوئے لوگ تھے، البنداد میکھیں کہ انہوں نے کیا ہی پیارا جواب دیا .....حضرت مدتی نے فر مایا ، ویکھوکہ وہاں پر بڑے طعبیب بین ، جراح بیں اور سرجن بیں ، اور سرجن ہمیشہم کو چیر لگا تا ہے اور پھوڑے کے اندر جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ نکالیّا ہے جس کی وجہ ہے بندے کو تكليف موتى ہاس كئے تهميں وہائ تى محسوس موئى ميرى حيثيت كميودركى ي اور کمپوڈر بیکام کرتاہے کہ جب سرجن سرجری کردیتا ہے تو وہ پھرزخموں کے اویر فقط مرہم لگا تا ہے، چونکہ بندے کو مرہم لگانا اچھا لگتا ہے اس لئے وہ سمجنتا ہے کہ بیہ میرے ساتھ بیار کامعالمہ کررہاہے۔...ان کے اندرا خلاص تھا اس لئے الی بات تحمی جوتو ژکی بجائے جوڑ پیدا کرنے والی ٹابت ہوئی۔ای اخلاص کی دیہ ہے ول جڑتے میں اور انسان ایک ووسرے کے قریب آجاتے ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کی پینمت عطافر مادے۔ ( آمین )

### ريا كاركى تين علامتيں

جارے اکا برنے ریا کار کی تین علامتیں لکھی ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔

کہلی علامت ....خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی \_ لیعنی کہ وہ تنہائی میں عبادات کے اندر خلات اور سستی برتنا ہے ، نماز پڑھتا ہے تو مختفری ، جبکہ لوگوں کی محفل میں بڑی چستی و کھاتا ہے ۔ جب لوگ و کھور ہے ہوتے ہیں تو پھر بڑا صوتی

صافی بن جاتا ہے ، اس وقت وہ فظ اشراق کے نفل بی نہیں پڑھتا بلکہ اسے پچپلی قضا فرازیں بھی یاد آ جاتی ہیں اور جب لوگ نہیں و کچور ہے ہوتے تو فرض نمازیں پڑھتا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ بھی طلبا ، جب تک مدرے میں رہتے ہیں وہ بوے اچھے معمولات کرتے رہتے ہیں اور جیسے بی تھرجاتے ہیں ہی جس مولات کرتے رہتے ہیں اور جیسے بی تھرجاتے ہیں ہیں بھر جاتے ہیں ۔.... بیا فلاص کے منافی چیز ہے ۔.... جس طرت مدرے میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب گھروں میں جائیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی ہیں ہمیں چاہیے کہ جب گھروں میں جائیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی کریں ۔ اس لئے کہ جس گروں میں جائیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی کریں ۔ اس لئے کہ جس گروں میں جائیں تب بھی ای طرح اعمال کی پابندی راضی کرتا تھا ای پر دردگار کو وہاں بھی راضی کرتا تھا ای پر دردگار کو وہاں بھی راضی کرتا تھا ای پر دردگار کو وہاں بھی

دوسری علامت ..... وہ دنیاداروں ہے تعریف کی تو تع رکھے۔ بعنی اس کے اعد جا ہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔دیکھیں کہ تعریف ریا کاری بھی ہوتی ہے اور تنکس بندے کی بھی بھر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ریا کار دل میں پسند کررہا ہوتا ہے کہ میری تعریف ہواور جب مخلص بندے کی تعریف کی جائے تو اس وقت اس كاول رور بابوتا ہے۔ امام اعظم رحمة الله عليہ كے بارے ميں آتا ہے كہ جب بمى كوئى بندوان کی تعریف کرتا تو ہمیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے ،اے اللہ! آپ نے لوگوں کو میرے ساتھ جوحسن نلن عطا کر دیا اب مجھے ان کے حسن نلن کے مطابق بنا دیجئے۔ ایک تعریف ماں باپ اور پیراستاد کی ہوتی ہے۔ یہ تعریف متحسن ہے ملکہ مطلوب ہے۔ اگر کوئی شاگر واس لئے اچھا پڑھے کہ استاد میری تعریف کرے توبیا جھی یات ہے..... کیوں؟ .....اس لئے کہ وہ استاد کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے اور اس کی پیزنیت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کا دل خوش ہوگا ، بید عا کرے گا اور اس کی دعا پر اللہ بھی مجھے سے رامنی ہوجائے گا۔ سی نے حصرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، حضرت! یہ آپ کے مریدین آپ سے اتنا ڈرتے میں کہا تنا تو خدا ہے

بھی نہیں ڈرتے۔حضرت نے ان کو بٹھا لیا ۔ فرمانے لگے ، بھئی! دیکھو ، میں کوئی تھانیدار ہوں ،وہ بمجھ ہے کیوں ڈرتے ہیں؟اس نے کہا، جی وہ اس لئے ڈرتے ہیں كەوە آپ كواللە كاولى تىجھتے ہيں اور وہ بيە بچھتے ہيں كەاگر آپ خفا ہو گئے تو كہيں ان كي عاقبت ہی نہ خراب ہو جائے۔اس پر حضرتؓ نے فرمایا ، چونکہ وہ مجھے اللہ کا دوست سبحصتے ہیں اوروہ یہ بجھتے ہیں کہ اگر میں تاراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تاراض ہوجا کیں گے اس لئے مجھے ہے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جواللہ نے ان کے ول میں ڈال دی ہے ....اس لئے اللہ والوں کی تعریف، پیر کی تعریف، استاد کی تعریف اور مال بای کی تعریف اچھی ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں سے انسان آ گے بر هتاہے۔ایک ہوتا ہے عام طور پر دل میں مخلوق سے تعریف کی نبیت ہوتا ، یہ برا ہے۔اس کئے تقزیر کر کے چرکہتے ہیں .... کہددوسجان اللہ .....اورسب ہے اونچا او نیجا کہلوار ہے ہوتے ہیں ۔ادراللہ کے بندے! یوں کہو کہ بھی اللہ کو یا دکرلو، ور نہ ا تنا کچھ کر کرا کے لوگوں کی چند د فعہ سجان اللہ مل گئی تو آپ کوتو آپ کی تقریر کا بدلہ مل گیا۔اگراپیا کیا تو یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ گےاور نامہُ اعمال میں کچھنہیں لکھا ہوگا۔تو مخلوق سے تعریف کی طمع نہ ہو بلکہ دل میں بیزبیت ہو کہ اے میرے مولا! میں یہ کا م آپ کی رضا کے لئے کرر ہا ہوں ،بس میں آپ کی بارگا ہ میں قبولیت پا جاؤں۔ تیسری علامت ..... جب مخلوق میں ہے کوئی آ دی وین کے کام میں اس کی ملامت کرتا ہےتو وہ دین کا کام چھوڑ کر ہیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ ذرای کوئی بات کر دے تو سنت پڑھل ختم ہو جاتا ہے۔آپ نے سنا ہوگا کہ شادی کے موقع پر اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ اگر یوں کرویا تو لوگ کیا کہیں گے ۔ کیاانہوں نے مجھی بیجھی کہا ہے کہ اس موقع پر یوں کیا تو اللہ کیا کہے گایا نبی علیہ السلام کیا کہیں سے۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مٹھنی ہے بارے میں سوج ہی نہیں آتی۔ بلکہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا تو ہماری ناک ہی کٹ جائے گی۔ او بھی ! دنیا میں کیا ناک کئے گی ، جو ناک قیامت میں کئے گی اس کوساری مخلوق دیکھے گی۔ آج اگر دو بندوں نے بات کر بھی وی کہ انہوں نے شادی پر ڈھول با ہے نہیں بجائے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے! لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں ہم نے تو بید کھنا ہے کہ ہمارے پر وردگار کیا کہتے ہیں جن کی رضا کے لئے ہم بیکا م کررہے ہیں۔ ان تینوں علامتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہمیں پوری زندگی ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## مخلص بندے کی تعریفیس زیادہ ہوتی ہیں

ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیٹا کہ ریا کار بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں ،
ہوں لیکن یہ عاجز اللہ کی متم کھا کر کہتا ہے کہ ریا کارچاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں ،
لیکن اللہ تعالی اس کی اتنی تعریفیں نہیں کرواتے جتنی اس مخلص بند ہے کی کرواتے ہیں جس کا دل مخلوق کی طرف ہے تعریف ہونے پر رور ہا ہوتا ہے۔ مزہ تو پھراس لائن کا ہوا کہ اللہ کے ہاں اجر بھی ملا اور اللہ تعالی نے مخلوق کی زبان سے تعریفیں بھی کروا دیں۔

دیں۔

#### جتنااخلاص....ا تنااجر

ایک اصول یا در کھئے کہ جننا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجرزیادہ ہوگا۔ عمل جا ہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہوا خلاص کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت کی نظر میں موٹا بن جایا کرتا ہے۔ آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا کہ جچھوٹا سا ہوتا ہے اور اس جچھوٹے سے ہیرے کی قیمت بیں ہوتی ہے۔ سے دیکھنے میں جچھوٹا اور قیمت میں موٹا ہیرے کی قیمت میں موٹا اس کے اخلاص بند ہے کے مل کو ہیر ہے کی طرح قیمتی بنادیا کرتا ہے۔

#### امام ابوداؤدت كااخلاص

اما ابودا وُدّا کیک بروے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی کا سفر کررے تھے۔ان کے سامنے ہے ایک اور کشتی آ رہی تھی ۔ان کوسفر کے دوران اس وفت چھینک آئی جب سامنے ہے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی ..... جس بندے کو جِعِينَكَ آئے اے طابیے كروه المحمد لله كے۔ اور المحمد لله كالفاظ سننے والے کوجا ہے کہوہ اس کوجواب میں سر حمک الله کے۔اس کے بعد چھینک والاآدى اس كے جواب من يهديكم الله كے ..... چنانچانبوں نے چھينك آنے یر المحمد لله کہا۔ ساتھ والی کمتی میں سے ایک آوی نے ان کی زبان سے البحمد لله سناتواس نے جواب میں یہ حمک الله کہا۔ کیکن جب حفرت ابو داؤرٌ نے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنٹے سکتی تھی۔ جب حضرت کنارے پر پہنچے تو وہاں جا کرانہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی اور ائیں درہم اس کو دیا اور مشتی ہے واپس آئے اور واپس آ کراس بندے کوجس نے يوحمك الله كياتفاا \_ جواب بيل يهديكم الملهكبااورواليل آ محك راتكو جب سوئے تو خواب میں کسے والے نے کہا ، ابوداؤ وکومبارک دے دوکہاس نے ا كيف ورجم كے بدلے ميں الله سے جنت خريد لي ب .....الله اكبر!!! .... محدثين الله کی رمنا کے لئے یوں اخلاص کے ساتھ ممل کرتے تھے۔اس وجہ ہے آئ ان کا فیض جاری ہے۔ آج ونیاان کی کتابیں پڑھرہی ہے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاررہی ہےاوروہ حضرات اپنی قبروں کے اندراس کا اجرونواب بارہے ہیں۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت حچھوٹی اور اسے اجرت موٹی ملتی ہے۔ وہ کام تو تھوڑ ا كرتا باورالله تعالى كى طرف ساجر بدايا ليتاب-

## رضائے الہی کے متلاثی

مخلص بندے کی علامت بہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسروں ہے اس طرح جھیا تاہے جیسے لوگ اینے گنا ہوں کو دوسروں سے چھیا تے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرر ہا ہوتا ہے۔ ہارے اکابر بھی نیک کام کر کے دوسروں سے چھیا تے ہیں اور و مکسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔اس کی بھی بہت میں مگالیں ملتی ہیں۔ (۱) ....سیده عاکشه صدیقه رضی الله عنها کاعمل به تفاکه اگرکوئی سائل ان کے دروازے پرآتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو ہیے بھجوا دیتیں اور دروازے برآ کرخود سنتیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ خاومہ کو بھی اس بات کا پہتہ تھا۔اس نے ایک دن بوج چولیا کہ اے ام المؤمنین! آپ کے ایک عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے در رہ جب بھی كوئى سائل ما تكفية تا بوق آب اس كوجارے ماتھ سے دلواتی بین تمر پردے كے يجهے جا كرسنى بين كداس نے لےكركيا كہا ،اس كى كيا وجه بي .....ام المؤمنين نے فرمایا که بین جا کرسنتی ہوں کہوہ مجھے کیا دعا دےرہاہے، جودعاوہ مجھے دیتا ہے می*ں* وہی وعااس بندے کے لئے کردیتی ہوں تا کہ بیری دعااس کی وعا کا بدلہ بن جائے ، عمل کا اجرتو میں اینے پر ور د گارے جا ہتی ہوں ....سبحان الله ....ان کواس بات کا كتناخيال موتا تهاكه بجھائي عمل كابدله الله دب العزت سے جا ہے۔ (۲).....حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ نے جب مدائن کو فتح سمیا تو سیجھ دنوں کے بعدایک عام مجاہدان کے یاس آیا۔اِس نے کوئی چیز کیڑے میں لیبٹی ہوئی تھی ۔اس نے وہ چیز نکالی اور کہنے لگا، اے امیر اکھیش ! میں آپ کی خدمت میں بیامانت دینے کے لئے آیا ہوں۔ جب حضرت نے اس کو کھولاتو وہدائن کے یا دشاہ کا تاج تھا۔وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر انتے قیمتی ہیرے ادر موتی تگے ہوئے تھے کہ اگر وہ عابداس کو چ کر کھا باتواس کی سات نسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو یا دشاہ

اس جنگ میں تن ہوا تھااس کے سرے وہ تاج کہیں گرا تھا۔ وہ ٹی میں پڑا تھا اوراس کیا ہدکول گیا۔ کسی کو پیتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تائ اس کے پاس ہے۔ اس نے بھی اس کو چھپا کررکھا۔ جب ہر چیز سیٹل ہوگئ تو اس نے لاکر سعد بن افی وقاص عظیہ کو پیش کر ویا۔ حضرت اس کے اخلاص پر چیران ہوئے کہ کسی کواس تاج کے بارے میں پہتے تھی منہیں تھا، پیغر بین سابندہ ہے، بیا ہے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا، لہذا انہوں نے اس کے اخلاص پر چیرانی کا اظہار کیا اوراس سے پوچھا، اے مجاہد! تیرانا م کیا ہے؟ اس سوال پر مجاہد نے اپنارخ بھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لئے میں نے بیتاج واپس کیا ہے وہ رب میرانا م جانتا ہے۔ بیکہ راضی کرنے کے لئے میں نے بیتاج واپس کیا ہے وہ رب میرانا م جانتا ہے۔ بیکہ کہ وہ ان کے در بارے باہر چلا گیا۔

(٣) .....مسلمہ بن عبدالملک ایک حاکم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے فوج کئی کی تو دشمن نے ایک قلعہ کے اندر جیپ کر پناہ لے لی۔ مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ وہ عاصرہ کی دن تک رہا۔ وہ لوگ اتنی مزاحمت کرر ہے تھے کہ کوئی سبیل پیدائہیں ہو رہی تھی دشنوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو دیوار کے اوپر چڑھ کرئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جلدی فتح کر لیں لیک جب بی تر یب جاتے تو وہ وشمن تیروں کی ایسی بارش برساتا کہ یہ چیچے میں آتے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مسلمان تو جوان فوج کے ساتھ آگے گیا اور تیروں کی پروا کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ تیراس کے جسم میں چیھتے رہے چیھتے رہے ، وہ فقط اپنا سربچا تا رہا۔ بالآخر وہ تیروں کی بارش میں ہے گزر کر دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ایس جگہ پر جیٹھا تھا کہ جہاں تیر مارنے والوں کے تیراس سے نیز بیٹھ گیا۔ اب وہ ایس جگہ پر جیٹھا تھا کہ جہاں تیر مارنے والوں کے تیراس سے نیس بینچ سکتے تھے۔ وہاں سے اس نے دیوار تو ڈٹا شروع کر دی۔ اس کود کھے کر

کی اور مسلمان نو جوان بھی آ گے چلے سے اور ان سب نے مل کر بالآخراس دیوار میں نقب لگا دی۔ جب اس میں سے چند مسلمان نو جوان اندر داخل ہو سکئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کر واویا۔ اب اس نو جوان کی بہا دری پر پورالشکر جیران تھا کہ اس نو جوان نے تیروں کی بارش میں جان کی پروانہیں کی ، یہ تیروں پہ تیرکھا تار ہا اور بالآخرا سے بڑے کارنا ہے کا سبب بنا۔ ہر بندہ جاننا چا ہتا تھا کہ بیصاحب نقب کون

جب فتح ہوگئی تو ایک موقع پر سب لوگ اکھے تھے۔ اس وقت انمیر لشکر نے کھڑا کھڑے ہوگئی تو ایک موقع پر سب لوگ اکھے تھے۔ اس وقت انمیر لشکر کے ہو جائے تاکہ میں جانوں کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے بیکہا تو ایک نو جوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا چرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا ، امیر المؤمنین! میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ نے واللہ کا امیر المؤمنین! میں بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ نے جھے کھڑا تو کر لیا، آپ میرا نام ہرگزند بو چھے گا۔ چنا نچہ امیر لشکر اس کا نام نہ بو چھ سکے اور وہ بھراس طرح کم ہو گیا اور کسی کو پنة ہی نہ چلا۔ امیر لشکر اس کے اس عمل سے اننا خوش ہوتا تھا کہ وہ وہ اما نگا کرتا تھا ، اے اللہ! قیامت کے دن میرا حشر بھی اس صاحب نقب کے ساتھ فرما دیجے گا .....سجان اللہ قیامت کے دن میرا حشر بھی اس صاحب نقب کے ساتھ فرما دیجے گا ....سجان اللہ است وہ اتنا تھا کہ اس خات ان اللہ کام کردیا اور وہ یہ بھی نہیں چا ہتا تھا کہ میرا نام بھی لوگوں کومعلوم ہو۔۔

(۳) ..... چوتمی صدی ہجری میں ایک بزرگ ابوعمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔
ایکے وفت میں حاکم نے لوگوں کے فائدے کی خاطر ایک فلاحی کام کروانا تھالیکن
اس میں بہت زیادہ پیدگانا تھا جبکہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔اس نے ابوعمر مجاہدٌ
سے عرض کیا، حضرت! میں جاہتا ہوں کہ میں بیصدقہ جاربیکا کام کروں لیکن میرے
یاس خزانے میں اتنا پیرنہیں کہ میں بیکام کرسکوں۔ حضرت ؓ نے اس کودولا کھودینار

دے دیے۔ وہ برقم لے کر بہت خوش ہوا۔

ا تھلے دن اس نے لوگوں کو بلایا اور ان کوئر غیب دی کہ جورقم بچتی ہے وہ بھی آب لوگ وے دیں اور بات کرتے کرتے اس نے لوگوں کو بتا ویا کہ ایوعمر مجاہد رہمة الشعليد في بحصود لا كدويتار عطاك بي . جيسے بى اس ف يہ كها تو ابوعر جابة كمر مد ہو كئے اور كہتے لكے ، امير صاحب! مجت سے ايك علطى ہو كئى ہے كہ ميں نے ہر تم تنب کونو دے دی مگر میں اپنی والدہ سے اس کی اجاز متنہیں لے سکا اور میں منجحتا ہوں کہ اگر ان سے اجازت لے لوں تو بیزیادہ بہتر ہوگا ، لہذا آپ میری رقم واپس کرد بیجئے ۔اب جب اس نے استے لوگوں میں اپنی رقم واپس مانکی تو جولوگ میلے تعریقیں کررہے تھے،اب ان سب نے اسے بری نظرے دیکھاا ورکہا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔امیروفت کوبھی وہ رقم واپس کرنی پڑی۔ جب امیر دفت نے رقم واپس کر دی اورانہوں نے لے لی اور سب لوگ جلے محتے تو رات کے اندھیرے میں وہ دہی رتم ( دولا كدرينار ) لے كردوبارہ آئے اور امير سے كہنے كئے كه آپ نے تو مجھے ذبح بن كرنا جا بالحمرانلدنے مجھے بياليا۔ ميں نے والده كابہاند بنايا تفاء حالا كه بيرةم ميري بى ملكيت مين تحى ، اب مين آپ كوييد و باره الله كنام يرديتا بون ، آپ ميرانا مكسى کے مامنے نہ کیجے گا۔

(٣) .....سيدنا صديق اكبر طفي اكبر طفي الكيمل ول ككانون سيس ليجئه ايك مرتبه حضرت مراين الخطاب طفيه وربا يصديقي ش آئه وبهال مدينه منوره كا داراور به كس لوگول كی فيرست پردی تقی - اس ميل لکها بوا تعالد ..... به بوزها آدمی به .... به بوزهم عورت به بنار به .... به لا جاران كی خدمت كر في دال كی فدمت كرف والا كوئی نيس به - پرجن جن لوگول في ان كی خدمت كرف كی د مدداری قبول كی دالا كوئی نيس به - پرجن جن لوگول في ان كی خدمت كرف كی د مدداری قبول كی دال كان كان ما ان كے مامن كله بوت شفه حضرت مرفظ في ده مارى است بردهی

۔اس میں ایک بوزھی عورت کانام تکھا ہوا تھا کہ بیا کیلی ہے اوراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے جواس کے گھر میں جھاڑو دے اور اس کے لئے پانی بھردے اور آس کے لئے بانی بھردے اور آس کے مگر خوالی تھا۔ آگے مگر خالی تھی ۔ بینی کسی نے اس عورت کی خدمت کے لئے نام نہیں تکسوایا تھا۔ لہذا حضرت عمر معین نے ادادہ کرلیا کہ بیکام میں اپنے ذھے لے لیتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے ادادہ کرلیا کہ بیکام میں کردیا کروں گا۔

چنانچا گے ون فرک نماز پڑھنے کے بعد حضرت مر اللہ اس بڑھیا کے کھر مجے
اور دروازہ کھنکھٹا کر کہا ، اماں ! میں آپ کی خدمت کے لئے آیا ہوں۔ اماں نے کہا ،
میر کی خدمت تو ہو چک ہے۔ ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے اور ایک باہر سے یائی بحر کے
لاتا ہوتا ہے اور باتی کام میں خود کر لیتی ہوں۔ حضرت مردی نے نے چھا ، اماں! بیکا م
کرنے کے لئے کون آتا ہے؟ وہ کہنے گئی ، میں اسے پہچانی نہیں کے ونکہ میں نے تو
اسے بھی دیکھا بی نہیں۔ بو چھا ، اس کانام کیا ہے؟ وہ کہنے گئی کہ اس نے بھی اپنانام
بتایا بی نہیں ، وہ آکر کہتا ہے کہ خدمت والا آگیا ہے لہذا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ
بتایا بی نہیں ، وہ آکر کہتا ہے کہ خدمت والا آگیا ہے لہذا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ
کھر میں یا ہر آجا تی ہوں۔ وہ است عرصے سے خدمت کر رہا ہے لیکن نہ تو میں نے اس
کی شکل دیکھی ہے اور نہ بی میں اس کانام جانتی ہوں۔ حضرت رہ جساس کی باست س

ا گلے دن انہوں نے تبجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہان پڑھے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہوکرکہا، امال! میں خدمت کے لئے آئمیا ہوں۔ امال نے کہا، خدمت کرنے والا تو خدمت کرکے جا چکا ہے۔ وہ بھی عمر ابن الخطاب عظامہ نے ، چنا نچھ انہوں نے اسکے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے رائے پر چہے کہ کہ کے دائے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے رائے پر چہے کر بیٹھ مے تاکدد کھے سکے اس کے دائے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے رائے پر چہے کر بیٹھ مے تاکدد کھے سکھیں کہ بیمر دخدا کون ہے۔

جب رات گهری هوگنی اورلوگ مبیثهی نیندسو گئے تو دیکھا کہ ایک آ دمی بہت آ ہتہ آ ہتہ چلتا ہوااس بڑھیا کے گھرکے قریب آیا۔اے دیکھ کرحضرت عمرﷺ کھڑے ہو کئے اور اس سے بوجھا، آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کی آواز آئی'' میں ابو بکر ہوں'' ۔حضرت عمرﷺ نے جیران ہوکر یو جیما ، اے امیر المؤمنین! آب اس وقت اللي يهال كيي تشريف لائع؟ قرنان كي، بان ااس برها ك خدمت میں نے اسینے ذے فی تھی اس لئے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر اللہ نے دیکھا كهامير المؤمنين جوتوں كے بغير چل كے آرہے جيں تو يو جھا ،اے امير المؤمنين! آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ ابو بکر صدیق ﷺ فرمانے لگے، میں نے جوتے گھرا تار دیئے اور ننگے یا وَں اس لئے آر ہا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ ہے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے ....سجان اللہ .... یہو ولوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیان نیفن تر جمان سے جنت کی بشارتیں یا کی تھیں ، اس کے باد جود وہ ا بنے اعمال کواس طرح حصیب کرانقد کی رضائے لئے کیا کرتے تھے۔ آج اس کسونی یراگرہم اینے اعمال کودیکھیں تر ہمیں اپنانامۂ اعمال خالی نظر آتا ہے۔

# اخلاص کی چیکنگ

اس خلوص کو چیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں چیک پوسیس بنی ہوئی ہیں ۔..... جیسے دنیا کے اندر چیک پوسیس بنی ہوتی ہیں۔ بندے جارہے ہوتے ہیں تو آگ سے انتظامیہ کے آ دمی انہیں روک لیتے ہیں۔ وہ ان کوبھی چیک کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کوبھی چیک کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کوبھی چیک کرتے ہیں۔ پوسٹ آگاڑی کوبھی چیک کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں اور پھرایک اور چیک پوسٹ آجاتی ہوتی ہے۔ وہاں بھی چیک ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندے کے اخلاص کو چیک کرنے مات چیک پوسٹیں ہیں۔ چنانچے روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر آسان پر جاتا ہے۔۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر آسان پر جاتا ہے۔

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَالِمُون.
انسان سب كسب بلاك بون والله بين سوائع والول ك،
و الْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُون
اللَّامُ سب كسب بلاك بوت والله بين سوائع مل كرف والول ك،
و الْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخَلِصُون
و الْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخَلِصُون
و الْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخَلِصُون
عمل كرف والله سبطاك بوسف والله بين سوائع تلصين ك،
و الْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرِ عَظِيمٍ
و الْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ

اب و چے کہ اس اظام کے بارے بی جمیں کتا گرمند ہوتا ہا ہے۔

آج و بیانے کارخانوں کے اندرکوالٹی کشرول ڈیپارٹمشٹ بنائے ہوئے ہیں۔

مالک کہتا ہے کہ میراگا کہ جھے کوالٹی ما تکنا ہے البندا میری ہر چیز کوالٹی کے مطابق ہوتی ہا ہے۔ اگر کوالٹی کے مطابق تہ ہوتو اے دوکر دیا جاتا ہے۔ بالکل ای طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں عملوں کے لئے کوالٹی کشرول ڈیپارٹمشٹ بنا ہوا ہے اور ہر ممل کے طلوص کو چیک کیا جاتا ہے۔ جو میل اس معیار پر پورااتر تا ہے اسٹانہ تعالیٰ قبول فرما لیے ہیں اور جو معیار پر پورانہیں اثر تا اس کو اللہ تعالیٰ روفر ما دیتے ہیں۔ جس گا ہک نے ایک چیز کے بدلے ہیں ہوار خلود ہے ہوں وہ تو کوالٹی مائے اور جس پروردگار نے ایک چیز کے بدلے ہیں جار گئے دیے ہوں وہ تو کوالٹی مائے اور جس پروردگار نے ایک جیز کے بدلے ہیں جا پی رضا ویٹی ہو ۔۔۔۔۔ اپنی لقاء دیٹی ہو ۔۔۔۔ وہ بیرا ہر میل آپ بیرا ہر میل آپ بیرا ہر میل آپ کی رضا کے لئے ہوا در قطوق سے میری تگا ہیں ہے ایک خم لگا ہوا ہو کہ اے اللہ ایمرا ہر میل آپ کی رضا کے لئے ہوا در قطوق سے میری تگا ہیں ہے جا کیں۔

مخلص کی پیجان

ایک مرتبہ فقیہ ابواللیٹ سمرفندی رحمۃ الفعلیہ ہے کی نے پوچھا، حضرت! مخلص

کے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ، کیا تم نے چروا ہے کود یکھا ہے؟ اس نے کہا ، تی

ہاں ۔ فرمایا ، جب چروا ہا بحریوں کے درمیان تماز کے لئے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے

دل بیں ہمتع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ اس نے کہا ، تبیں ، اس کوتو

ذرا بھی تو تھے نہیں ہوتی کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ حضرت نے فرمایا ، جس

طرح چروا ہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کرتماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں بکریوں

سے تعریف کی طبح نہیں ہوتی اسی طرح مخلص بندہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کراللہ

کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی لوگوں سے کوئی تو تع نہیں ہوتی کہ یہ میری تعریفیں

کریں ہے۔اللہ نتعالیٰ ہمیں ہمی ایساا خلاص عطافر مادے۔ ( آمین ) اللہ کا دراوراں لد کا ڈیر

دولفظ یادر کھے ۔۔۔۔۔ایک اللہ کا دراور ایک اللہ کا ڈر۔۔۔۔۔ان دو چیزوں کوزیر کی کھرنہیں چھوڑ نا۔ نہ تو اللہ کے درکو یعنی دروازے کو چھوڑ نا ہے اور نہ ہی اللہ کے ڈرکو چھوڑ نا ہے۔ بھی نڈرنہیں ہونا ۔ بھی یہ نہیں سوچنا کہ۔۔۔۔۔ بٹس نے بری تہجر پڑھ کی ۔۔۔۔۔ بٹس یڈے ذکر مراقبے کر لئے ۔۔۔۔۔ بٹس نے لا اللہ کی بڑی ضربیں لگالیس ۔ بھی یہ خوف نہیں ہونا۔ ساری زندگی دل میں ڈررہے کہ پہتنہیں کہ قیامت کے ون میراکیا خوف نہیں ہونا۔ ساری زندگی دل میں ڈررہے کہ پہتنہیں کہ قیامت کے ون میراکیا ہے گا۔ اگر ساری زندگی بیدونعتیں ساتھ رہیں گی تو سمجھ لینا کہ ہم محفوظ ہوکر اللہ توائی کے داستے پرقدم افھارہے ہیں۔

ہمل کی قیمت ہوتی ہے

جر مل کی قیمت ہوتی ہے۔ اگرول میں بات ہوکدلوگ جھے اچھا کہیں اورلوگوں
نے اچھا کہد یا لو عمل کی قیمت ہل گئی۔ اگرول میں بیہوکدلوگ میری تعریفیں کریں
اورلوگوں نے تعریفیں کردیں تو عمل کی قیمت ہل گئی۔ قیامت کے ون ایک عالم کو پیش
کیا جائے گا۔ اس سے پو چھا جائے گا کہ کیالائے ہو؟ وہ کچے گا، اے اللہ ایمالی
بولی معجدیں بنا کیں ، بڑے مدرے بنائے اور دین کا بڑا کام کیا۔ اللہ تعالی
فرما کیں گے، ہاں اس لئے کرتے تھے کہ لوگ کچھے بڑا عالم کہیں، فقد قبل، وہ تو کہا
جاچکاہے، اب ہمارے پاس تیرے لئے کچھٹیں ہے۔ چنا نچہ فرشتوں کو تھم ہوگا کہ
اس بندے کو اوند ھے منہ جہنم کے اندروافل کر دیا جائے۔ میرے دوستو! اب سوچنے
اس بندے کو اوند ھے منہ جہنم کے اندروافل کر دیا جائے۔ میرے دوستو! اب سوچنے
کی بات بیہ کہ ہم جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں کیا کسی بندے کے ایک فقرے کی وجہ
سے کررہے ہوتے ہیں؟ اگر اس لئے کررہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بر بادی ہیں

کوئی شک نہیں۔اس بند کے وقیامت کے دن گنتی حسرت ہوگی جس کے اسٹے بڑے
بڑے اعمال پیش ہوں گے گر کہہ دیا جائے گا کہ اس کواس کا بدلہ دنیا کے اندر دیا جاچکا
ہے۔لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، پنتہیں قیامت کے دن کیا ہے گا۔اگر ہم نے اللہ
کی رضا کے لئے بیا عمال نہ جوڑ ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے لئے بڑی مشکل
ہے گی۔

# من تراحا جی بگویم تو مرا قاضی بگو

ہیں ہات عرض کر دوں کہ جب میں اکا پر کے اخلاص میں اس معیار کود مکھا ہوں تو میر ادل کہتا ہے کہ ندمیں پیر بننے کے قابل ہوں نہ آپ مرید بننے کے قابل ہیں۔ ہماری حالت ان لوگوں کی ہے جو سارے رسوا ہو گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے نگے،

## " من تراحا جي بكويم تو مرا قاضي بكؤ<sup>"</sup>

# واحر دعونا ان الحمد لله رب العلمين





# توبةنصوح

اَلْحَمُدُ لِلّهِ وَكُفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادَهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ المّا بَعُدا الْحَمُدُ لِلّهِ وَكُفىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادَهِ اللّهِ الرّحُمٰنِ الرّحِيمِ اللهِ يَوْبَهُ نَصُوحًا وَ (التحريم: ٨) يَأْيُهَا الّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوا إلىٰ اللهِ تَوبَهُ نَصُوحًا وَ (التحريم: ٨) .....وقال اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَام اخَرُ ......وقال اللهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَام اخَرُ ......

إِنْ تَسَجُعَنِبُوا كَبَالِرَ مَا ثُنَهَوُنَ عَنْسَهُ لُكَيَّرُ عَنْكُمُ سَيِئالِكُمُ وَنُدُخِلُكُمُ مُدُخَلاً كَرِيُماً ۞ (النساء: ٣١)

سُيُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُّنَ۞ وَ الْحَمُّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.
اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.
اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.
اللَّهُمُ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.
اللَّهُ مَ سَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ.
اللَّهُ رَبِ العَرْتَ كَعَمَّمُ كَعَلَّمُ كَعَلَّا فَ كُولًى كَام كَرَا يَا ثِي عَلَيهِ السَّوْقَ وَالسَاءِ مَلَى اللهُ مِلْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا كُولًى كَام كَرَا يَا ثِي عَلَيهِ السَّوْقَ وَالسَاءُ مَا كُلُلُهُمُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُل

گناه کی تا ثیر

ہر چیز کے اندرکو کی نہ کو کی تا ثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر بیتا ثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دویا تیمی لوستے پر ککیر کی مانند ہیں ۔ گناہ BC LAND DEBUGGER PAGE PAGE

ے انسان تدامت یا تا ہے اور نیک ہے انسان سلامت یا تا ہے۔ اگر ایک انسان تنی کامیا بی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے اسے کوئی جمانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے اور وہ من مرضی ہے گناہ کرے ، بھر بھی گناہ اس شخص کے لئے دنیا و آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہمارے اکا بر نے فرما یا کہ مؤمن گناہ کو ایسے جمتنا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ و یکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بردا، ہرکوئی اسے و کھے کر ڈرجا تا ہے۔ آپ نے بھی کی ایسے آ وی کوئیس و یکھا ہوگا جو این اپنے آئی میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر دبا ہو۔ اس لئے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بردا، اس میں ذہر ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ چھوٹا ہو یا بوا، ہمرحال اس میں ندامت ہو بردا، اس میں ذہر ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ انگار سے کی ما نشر ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بردا، باتھ لگا نے سے خفلت برتی جائے کو جاتا ہے۔ بلکہ آگر چھوٹا ہو یا تا ہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن بعض او قات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا و بتا ہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس خیا فرما یا کر آئے۔

کُلُ مَا نَهِیَ عَنَهُ فَهُوَ کَبِیْوَةً [ہروہ کام جس سے شریعت نے سکتے کا تھم دیا ہے، وہ کبیرہ کمناہ ہے ]

> توبة نصوح كيم كيتم بين؟ توبة نصوح كيم كيتم بين؟ مفرين نے لكھاہے:

تَنْزِیْهُ اللَّنْبِ عَنِ الْقَلْبِ [دل ہے گناہ کومٹادیتا]

بعنی دل ہے گناہ کی نبیت ہی ختم کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو بیا ہی مشکل کا م ہے کہ انسان دل ہے گناہ کا ارادہ مجمی جموڑ دے۔ کتنے ہی لوگ اس لئے گناہ نہیں کرتے کہ ان کو گناہ کا موقع نہیں ماتا۔ اگر موقع مل جائے تو شاید کرہی گزریں۔
حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ توبۃ نصوح ہیہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ
کرنے کے بعد گناہ سے اتن ہی نفرت کرنے آلوجس فقد رتم کواس سے پہلے اس گناہ
کی رغبت تھی اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے بارگا و خداوندی ہیں استغفار کرو۔
تغییر مظہری میں ہے کہ توبۃ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے
استغفار ، اعصائے بدن کو گناہ ول سے روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرتا
اور برے دوستوں کوچھوڑ و بینا۔ کویا توبہ نصوح الی نقربہ کو کہتے ہیں جس کے بعدول
میں بھی میناہ کرنے کا ارادہ نہ رہے اور توبہ کرتے وقت دل میں کھمل ارادہ ہو کہ آئ

گناہوں کو ملکا اور مزین کرکے پیش کرنا

شیطان انسان کی نگاہوں میں گنا ہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ سیاس کا ایک برداوار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں بیرخیال ڈالٹا ہے کہ

..... يىڭناەتوا كىژلوگ كرتے ہى رہتے ہيں

.... يتو موى جاتا ہے

....اس ہے بچنا تو بہت مشکل ہے

..... آج کل تو بے پروگ بہت عام ہے اس لئے نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل

شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کواس لئے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تا کہ وہ کرتا ہی رہے۔اس لئے فاسق گناہ کوا یہے بچستا ہے جیسے کوئی بھی بیٹی تھی اور اس کواڑا دیا۔ جب کہ موس بندہ گناہ کوا یہے بچستا ہے جیسے سر کے او پرکوئی بہاڑر کھویا سمیا ہو۔ بَلَكُ كُلُ مُرْتِهُ وَشِيطَانَ كَنَاهُ كُومُ بِنَ كَرَكَ فِيشَ كُرَا ہے۔ چِنَا نِحِفْر مایا: وَقَیْسَ خُسنَا لَهُمْ قُونَا ءَ فَزَیْنُو اللّٰهُمُ مَّابَیْنَ ایْدِیْهِمُ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَیْهِمُ اللَّقَوْلُ فِی اُمَم قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِیْن. (حم السحدة: ٢٥)

[اور لگادیے ہم نے ان کے پیچے ساتھ رہنے وانے، پھرانہوں نے ان کی آئے میں خوبصورت بنا دیا اس کو جوان کے آئے ہا اور جوان کے بیچے ساتھ میں خوبصورت بنا دیا اس کو جوان کے آئے ہا اور جوان کے بیچے ہے۔ اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذا ب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے جنوں کے اور آ دمیوں کے، بے ٹیک وہ تھے خسار دیا نے والے ]

# حچوٹے گناہ کوجھوٹانہ بھیجے

یہاں پر آ کرسالک کواختیاط ضروری ہے کہ دوخکم خدا کو حکم خدا سمجھے اور وہ اسپے دل میں عظمیت اللی اتن بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال. اپنے ول میں عظمیت اللی اتن بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال. بی بیدانہ ہو۔اس لئے کہا گیا ہے کہ

لَاتُحَقِّرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْمَجِبَالَ مِنَ الْحِصلَى

[تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ مجھواس کئے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے
چھوٹے پھروں سے ل کرینتے ہیں ]

اس لئے جب انسان گناو صغیرہ پر اصرار کرتار جتا ہے تو پھروہ آ ہستہ آ ہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ سی ابرام کے اندرایک قول بہت مشہور تھا۔ اکثر صحابہ گفتگو کے دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اس قول کامفہوم بدین آ ہے:

الا حَدِيرَةَ مَعَ الْاصْوَادِ وَ لَا سَكِيدُو قَامَعُ الْاسْعَفْقَادِ
المساور ارسے كوئى كناه مغيره نہيں دہتا اوراستغفار ہے كوئى كناه كبيرة نہيں دہتا "

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّناُوُّهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌ. (النور : ١٥) [ادرتم اسكوبلكا يخطة بمومالانكهالله كنزد يك بيبهت بزىبات ہے ]

مقام عبرت

نی امرائیل پس ایک راہب ہے۔ ان کا نام وامون تھا۔ ان کے علاقے بس خشک بہاڑ تھے۔ ان پر مبزے کا نام ونشان بھی بیس تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نظے تو ان کی نظر بہاڑ پر پڑی ۔ دل میں خیال آیا کہ آگر یہاں آبشاری ہوتی، مرغز اریں ہوتی ، ورخت ہوتے تو کتفا چھامنظر دکھائی دیتا۔ اب آگر چانہوں نے اپنے دل ود ماغ میں یہ بات سو چی تھی ، گر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ، ان کی چھوٹی با تو ل پر بھی پکڑ آ جاتی ہے ، لہذا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عماب ہوا اور ول میں بیبات القاء ہوئی:

"اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن مجے ،اب تہبیں ہماری مخلیق میں تقص نظراً تاہے۔''

 8 ( ) 38 ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( ) B ( )

سمجتے کسی نے کہا ، جی کھانے کے لئے تشریف لاسیئے۔انہوں نے فرمایا، ہیں کھانا تہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ، جی رات کے وقت تو روز وتہیں ہوتا ۔ انہوں نے فر مایا، روز ہے کی بات نہیں ہے، میں نے کھا نائیں ہے۔ پچھلوگ اسوڑ ھے کی مانند ہوتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں۔وہ اسکتے بندے کی مجبوری کو مجھنے کی بجائے اپنے مقصد کو بورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذاان میں سے پچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت! آپضرورتشریف لائیں۔ابادھرےاصراراورادھرےا نکار۔بالآخر ان میں ہے کسی ایک نے کہا، جی! آپ بیتو بتا کیں کہ آپ نے کھانا پیٹا بند کیول اکیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تقے، وہ اس بات کو کیسے بچھتے ۔للبذا وہ ہنس کر کہنے لگے، بھلاریمی کوئی بات ہے۔ حتیٰ کدان سب نے مل کرکہا، جناب! آپ کے اس سمناہ پر جوعذاب ہوگا وہ ہم سب مل کرتشیم کرلیں گے ،آپ کھانا کھا تیں۔جیسے ہی انہوں نے بیالفاظ کیے تو داموںؓ کے دل میں فور آالہام ہوا کہا ہے میرے میارے! بيلوگ عذاب كواتنا بلكا سمجدر ب بي البذا آب اس بستى كوفورا چھوڑ ديجئے -ان سب كو انجمي بلاك كرديا جائے كا .....الله اكبر ..... يوں بنده اين ادقات مجول جاتا ہے اور نہیں سجھتا کہ بروردگاری پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔

خطرے کی بات

جب انسان کی گناہ کو ہاکا سجھنا شروع کردے تو بیر بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کوئوگ ہاکا سجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کوئوگ ہاکا سجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ بلکہ سبائن تیم رحمۃ اللہ علیہ قرباتے تھے کہ اے دوست! بیندو کھنا کہ گناہ جھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کوسیا سنے رکھنا جس کی تم نافر مائی کرد ہے ہو۔ جب سبائی بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزب نے میرے ول میں القاء

فرمایا کہ میرے بندوں سے کہد دوکہ یہ گٹاہ کرتے وفت باقی مخلوق سے پر دہ کر لینے میں ادران تمام درواز وں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے۔لیکن اس درواز ہے کو بندنہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں ، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے بیسب سے کم در ہے کا مجھے بچھتے ہیں۔

جنی سسا کمال النفیم میں ایک عجیب بات تکھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے عدل و انساف سے ڈربھیٹر ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ بھی گناہ بیرہ نہیں ۔ لہٰ آمیر ہے دوستو! اگر اللہ رب العزب فضل فر ما دیں تو پھر معالم مشکل بن چاہے جس گناہ کومعاف فر ما دیے لیکن اگر عدل فر ما تمیں سے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔

# یے وفائی نہ کیا کرو

ایک بزرگ اپ ساللین کو بار بارفر مایا کرتے سے کہ جفانہ کیا کرو۔ جفا کہتے ہیں ہے وفائی کو ۔ کسی سالک نے پوچھا، حضرت! ہے وفائی سے کیا مراد ہے؟ وہ فرمانے گئے، بے وفائی تمن طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے بے وفائی ، مخلوق سے بے وفائی ۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے مخلوق سے بے وفائی اور اپنے آپ سے بے دفائی ۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ، اب وہی ہمیں رزق اور باتی نعمیں دیتا ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ، اب وہی ہمیں رزق اور باتی نعمیں دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا دیا ہوا کھا کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وفائی ہوگی ..... پھر فر مایا کہ لوگوں کو ایڈ اپنچیا تا گفوق کے ساتھ ہے وفائی ہے ، اس لئے گفوق کی اللہ رب المعرب اللہ کہ اللہ رب المعرب اللہ کے کہ المعرب اللہ کے کہ المعرب اللہ کے کہ المعرب انسان اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے اس لئے کہ اس طرح انسان اپنے آپ کو جنم میں جانے کے قابل بنالیتا ہے۔

عالم مثال میں انسانوں کی شکلیں

ی بات توب ہے کدا کر گنا ہوں کے اعدر بد بوہوتی تو ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے ۔ یہ اللہ رب العزت کی ستاری ہے کہ اس سے صدیقے ہم آج مزنوں کی زندگی گزارر ہے ہیں۔ای لئے ایک بزرگ فرماتے تھے،اے دوست! جس نے تیری تعربف کی اس نے ورحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی جس نے تیجے چھیایا ہوا ہے ..... یقینا اگر وہ حقیقت کھول دیتا ہے تو ہم چیرہ دکھانے کے قابل بھی ند ہوتے ۔انسان کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک شکل عالم مثال میں ہوتی ہے۔ بندہ جس طرح کے اعمال کرتاہے ویسی ہی اس کی شکل ہوتی ہے۔اگر جانوروں والے اجمال کرتا ہے تو اس کی شکل جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ مثال کےطور پر:

...جس میں حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل عالم مثال میں کتے کی ما تند ہوتی ہے اس کئے کہ کتا حریص ہوتا ہے۔

....جس میں بے دیائی زیادہ ہوتی ہےاس کی شکل خزمر کی مانند ہوتی ہے کیونکہ خزمر

میں بےشرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

....جواللہ تعالیٰ کے بندوں کوایذاء پہنچاتا ہواورول دکھاتا ہو،اس کی مثال بچھو کی مانندہوئی ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ القدعلیہ حضرت شاہ ولی اللّدرحمۃ اللّٰدعلیہ کے صاحبر اوے اور ان کے جانشین تنے ۔ وہ خود بھی بڑے محدث تنے اور ان کے شاگر دمجی وقت کے ا كابرين من سے بنے الله رب العزت نے ال سے دين كا بہت زيادہ كام لبارايك وفتت تفاجب ياك وبهندمين ان كافتوى جلاكرتا نفار وبلى كى جامع مسجد ست چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پران کا مدرسہاور گھر تھا۔انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد

بنائی ہوئی تھی جے دمسجد ہیت " کہتے ہیں ۔ تعلیم وتعلم کی مصروفیت کی وجہ ہے وہ اکثر نماز ہو ہیں پڑھا کرتے ہے البتہ جمعۃ المبارک کی نماز جامع مجد میں جاکر پڑھا کرتے ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جس و جمال عطافر مایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ و کیجھنے کو ان کو بہت زیادہ جس و جمال عطافر مایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ و کیجھنے کو ترساکرتے ہے ۔ عام دنوں میں ان کی تعلیم مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملا تات نہ ہوئے تھے۔ عام دنوں میں ان کی تعلیم مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملا تات نہ ہوئے تھی۔ البتہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تواس وقت لوگ راستوں میں کھڑ ہے ہوگر ان کا ویدار کیا کرتے ہے ۔ ان کے خام کا نام فسیح اللہ بین تھا۔ وہ مصرت کو جمعہ پڑھانے کے لئے بار تھا۔ وہ مصرت کو جمعہ پڑھانے کے لئے بایا کرتا تھا۔

بھرایک وقت ایہا آیا کہ جب حضرت شاہ صاحبؓ جمعہ پڑھنے بازار جاتے تو بازار سے گزرتے ہوئے اینے چیرے کے اوپر گھوٹکھٹ کی طرح رومال ڈال ليتے۔اب ديمھنےوالوں كو چېره بھى نظرنېيس آتا تھا۔اب لوگ ان كے خادم سے كہتے کہ جی ہم تو ویدار سے بھی محروم ہو جاتے ہیں ....خادم اگر پرانے ہوں تو پھر بعض اوقات بُرِ تَكُلَفَى بَعِي بهو جاتى ہے ..... چنانچہ ایک دن قصیح الدین نے موقع یا کرعرض کیا ،حضرت! سارا ہفتہ تو لوگ و ہے ہی انتظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمد کے لئے جاتے ہیں تو چیرے پر رومال وال کر ان کو دیدار سے محروم کر ویے ہیں۔حضرت بھی چل رہے تھے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب اس نے بات کی تو شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنارو مال اتار کرفضیح الدین کے سریر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعدوہ غش کھا کرگریڑا۔لوگوں نے اس کوز بین سے اٹھایا اور جب ہوش آیا تو یو چھنے والے نے بوچھا کہ جی آب کے ساتھ کیا بنا ؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا رومال میرے سریر ڈالا تو بھے مجرے بازار کے اندر انہ ن تو تھوڑ نے نظر آئے لیکن کتے ، بلے اور خزیر زیاد و چلتے نظر آئے۔ان کی اندر کی شکلیں

اس کوشف کی مورت میں نظر آئٹیس۔ بیٹو اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس پروردگار نے گنا ہوں میں بدیونیس بنائی جس کی وجہ سے ہم آئ آرام سے محفلوں میں بیٹھ کرزندگی گزارتے ہیں۔

جابل اوراجهل مين فرق

دنیا کی معمولی کا لذتو بیا چھوٹی خیروٹی ضرورتوں کی خاطر گاہوں کا مرتکب ہو
جانا بہت نقصان کی بات ہے۔ عام طور پر بندہ یا تو لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے یا
ضرورت کی خاطر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ احف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تا بعین میں سے
ہیں۔ ایک دفعہ وہ حضرت عرص کے کمفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت دیا نے ان سے
پوچھا، بتاؤ، جاہل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ،حضرت! جو بندہ اپنی دنیا کی
خاطرائی آخرت کو جاہ کر بیٹھے، اسے جاہل کہتے ہیں۔ پیر حضرت عرص اللہ کے انہوں نے کہا،
کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اجہل (اس سے بھی بڑا جاہل) کون ہے؟ انہوں نے کہا،
گی حضرت ،ضرور بتا ہے۔ حضرت عرص اللہ کہتے ہیں۔ اور انسان دوسروں کی دنیا کی
غاطرائی آخرت باہ کر بیٹھے اسے اجہل کہتے ہیں۔

فرمان نبوى من الميليم كى قصاحت وبلاغت

جِية الوداع كموقع ربى عليه العبلوة والسلام في ارشاد فرمايا: اَلْمُسَلِمُ مَنُ مَلَمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ كَسَانِهِ وَ يَدِهِ

[مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرےمسلمان سلامتی میں

[U98

لین وہ نہ تو کس کو زبان سے تکلیف پہنچائے اور نہ ہی ہاتھ سے۔ عام طور پر تکلیف تو ہاتھ ہے پہنچائی جاتی ہے لیکن یہاں یَدُ کے ساتھ لِسَان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بجیب بات یہ ہے کہ لِسَانُ کویَدُ پر مقدم کیا گیاہے۔ شارصین حدیث نے یہاں جیب نکات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے اس فرمان میں بدی فصاحت و بلاغت ہے۔ لِسَانُ کوبَدُ پر مقدم کرنے میں بری گہرائی اور عمق موجود ہے۔ اس لئے کہ

﴿ .....اگرانسان کسی کوتکوار ہے زخم نگائے تو وہ زخم مندل ہو جاتا ہے لیکن جو زخم زبان ہے دل پرنگایا جاتا ہے وہ بھی مندمل نہیں ہوا کرتا۔

المين المن الموست تكليف پہنچائی مشكل ہے اور زبان سے پہنچائی آسان ہے۔ اللہ اللہ اللہ سے انسان فقط حاضر مین کو تكلیف پہنچا سكتا ہے، نہ گزرے ہوؤں کو اور نہ بی آنے والوں کو ، مگر زبان الی شے ہے کہ اگر انسان اس سے حملہ کرے تو گزرے ہوؤں اور آنے والوں سب کو تكلیف پہنچا سكتا ہے۔ آج بہت سے لوگ الیہ جیں جو گزرے ہوؤں برطعن کرتے ہیں اور انہیں تكلیف پہنچا تے ہیں۔

كنابول سے بيخے كامقام

ہمارے اس سلوک میں لمبی چوڑی نیکیوں اور نقلی عبادتوں کا اتنا مقام نہیں جتنا مقام کتا ہوں سے نیچنے کا ہے۔ اس کو ایک مثال ہے یوں تھے کہ دو بندے ہیں۔ ان میں سے ایک آ وی تو دن رات تبہتے کا کسی بنا ہوا ہے ، لمی نقلیں ، لمی عباد تیں اور ذکر افر کار اور پیت نہیں کیا کچھنے کیاں کر رہا ہے ، گر ساتھ بی گنا ہوں کا ارتکاب ہمی کر لفتا ہے۔ نہ آ کھے قابو میں آتی ہے اور نہ زبان قابو میں ۔ کو یا آگر نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو محمناہ بھی زیاوہ کر رہا ہے ۔ اور اس کے بالقابل ایک دوسرا سالک ہے جو لیے چوڑے ورد وظیفے تو نہیں کرتا گر کم از کم گنا ہوں سے بچتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا پر جزے ورد وظیفے تو نہیں کرتا گر کم از کم گنا ہوں سے بچتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا

مناه مرز دند ہو۔ ہارے مشائخ نے فر مایا کہ گنا ہوں سے بیخے کی کوشش کرنے والا اس لیے چوڑے وظیفے کرنے والے سے زیادہ تعنیلت رکھتا ہے۔ کیوتکہ لیے چوڑے دردوظیفے کرنے والا''اوپرے لااللہ اعدرے کالی بلا'' کا مصدال بن چکا ہوتا ہے۔

علم اورارا دے سے گناہ جھوڑنے کا انعام

مناہوں کے ترک کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب زیادہ جلدی نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات یادر کھے کہ جوشن اپنے علم اور اراد ہے کاہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور است دیتا ہے ، اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کال کورد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور است صدیقین میں شامل قرمادیتے ہیں۔ ایسے گناہ جو سیفلی میں ہوجا کیں یا بلا ارادہ کے ہوجا کیں ، وہ بہت جلدی معاف ہوجاتے ہیں۔ البت تقصان وہ گناہ وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کرکیا جائے۔ تا ہم جیسے ہی گناہ سرز و ہوتو ہمیں دیر نہ گی جائے۔ اس لئے جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو وہ خفلت کی وجہ سے کرتا ہے اور اس وقت اس کی عقل بریرہ ویز چکا ہوتا ہے۔

گناه <u>سے نفرت ایمان کا اثر</u> الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

و کُرُّهُ اِلْیُکُمُ الْمُحُفُرَ و الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیَانَ (العجرات: م) [ اورنفرت وال دی تمیارے ول میں کفر میناہ ارنافر ماتی کی ] تو جتنا و بادہ ایمان بڑھتا جائے گا آئی ہی فسق و فجو رہے کراست بڑھتی جائے گی۔ اگر گناہ کر بیٹے گا تو اس لئے کہاس وقت اس کے اوپر مخفلت کا پروہ پڑھیا ہو گا۔ اس لئے مؤمن جب فلیہ وحال کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو کرنے کے بعداس

کے ول کو یو او مکا ور تدامت ہوتی ہے، پھروہ جیشہائے آپ کوکوستار ہتاہے کہ او ہو! میں کیا کر بیٹا یکناہ کرنے سے پہلے خفلت کا یردہ نفا اور کرتے بی اپنی اصلیت سامنے آجاتی ہےاوروہ افسوس کرتا ہے کہ بھے تو ایبانہیں کرنا جا ہے تھا۔اور یا در محیس کے مناہ کے بعد عدامت محسوس کرنا اور ول کے اندر بوجداور بے قراری محسوس کرنا اس بات کی ولیل ہے کہ اس بندے کے اعدر ایمان سلامت ہے۔ ایک وانا کا قول ہے کہ لیکی تو ہر کس وٹا کس کر لیتا ہے، جوانم راتو وہ ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دے۔اور جو آدمی من جابی چیوز کررب جابی زعر کی اختیار کرنا جاہے اسے جاہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایام کو گنا ہوں سے فالی کر لے۔اس کے لئے وہ گنا ہوں سے بیخے ک کوشش کرے۔وہ اس کوشش کے یا دجود گمتا ہوں کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ چر جب روزاند بیجنے کی کوشش کرتار ہے گاتو پہلے کی نسبت دن میں کم گنا ہ کرے گا۔ پھرا میں دن اس سے بھی کم کناہ کرے گا۔ چرایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا بورا دن من ہوں کے بغیر گزر جاتا ہے۔ پھرای طرح الکا ون گزرتا ہے۔ پھروفت کے ساته ماحمد الله تعالى كتابول ي كفوظ فر ماكرايي زعرى عطاكروية بي كدانسان مناہوں کی دلدل سے فیج لکا ہے۔امام ربانی مجدو الف ٹائی نے اسیے کمتوبات میں لکھا کہ اس امت میں ایسے صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھتے والے فرشتوں کوہیں ہیں سال تک مناہ لکھنے کا کوئی موقع بی نہیں ملا۔ بیارے ول کی بھی اكيتر پاور تمنا مونى جا بيكات مالك! بمين بحى الى سى اورسى زعرى نعرى نعيب

ترک معصبت اعمال طاعات پرفضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطرہ من میں بٹھانا تھا کہ ترک معصبت پرمحنت زیادہ کریں ، اس لئے کہ یہ اعمال طاعات پر فضیلت رکھتی ہے۔

فرماوے۔(تیمین)

#### المنابع المناب

مناه سے بھی بری جاربا تنیں

سناه بہت براہوتا ہے کیکن جاریا تنگ گناہ ہے بھی زیادہ بری ہیں۔ ا..... گناہ کو بلکا سمجھنا: اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تواسے جا ہے کہ وہ گناہ کوگناہ تو سمجھے۔اس گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ ہے بھی زیادہ براکام ہے۔

اس سے دل کود کھ پہنچاتے ہے اس کی ہے۔ اس جلانے کے لئے یہ بات کی سان کی سے بقر یہ گزاہ پر خوش ہونے والی بات کی ہے بقر یہ گزاہ کر خوش ہونے والی بات کی ہے بقر یہ گزاہ کر تا آسان سے سیا آگر کسی مجماع کا داستہ کھل جائے تو خوش ہوکہ اب میرے لئے گزاہ کرتا آسان بن میں ہے۔ یہ می گزاہ کرتے ہے نے وہ براہے۔

۳ ..... گناه براصرار کرنا: ایک مناه کوبار باد کرنا بھی بہت برا کام ہے۔ ۳ ..... گناه برفخر کرنا: کمناه پراتر انااور فخر کرنا بھی گناه کرنے سے برا کام ہے۔

# عمنا و *کبیره میں دی خر*ابیاں

ابواللیث سرفندی رحمة الله علیه تنبیه الفافلین میں فر ماتے ہیں کہ ہرکبیرہ کناہ کے اعددس یا تیں ہوتی ہیں۔

ا).....اس مخض ہے اللہ تعالیٰ تاراض ہوتے ہیں۔ جو بھی گنا و کا ارتکاب کرتا ہے وہ اینے مالک کو تاراض کرتا ہے۔

م ).....وہ شیطان کوخوش کرتا ہے ۔ کیونکہ ممناہ کے صدور سے دشمن شیطان خوش ہوتا ہے۔

٣).....وه جَبِهُم كِقريب بهوجا تا ہے۔۔

۴).....ووجنت مے دور ہوجاتا ہے۔

- ۵) .....و این تفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ کو یا اس نے اس کو آگ میں میر نے کے قابل بنادیا۔ پڑنے کے قابل بنادیا۔
- ۲).....وہ اپنے نفس کو نا پاک کر لیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کی مانند ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست یانی سے دھلتی ہے ، اس طرح مکنا ہوں کی نجاست تو بہ سے دھلتی ہے۔
- ے).....وہ اپنی تکرانی پر مامور فرشتون کو تکلیف پہنچا تا ہے۔وہ تگرانی کرتے ہیں اور بیانکلیف پہنچا تا ہے۔
- کی .....وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں ممکنین کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ جارے نبی کہ جارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتی کے مناہ دیکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو نم پہنچتا ہے۔ والسلام جب اپنے کے مماتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لئے کہ ممناہ کے صدور سے التدرب العزت کی اتر نے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ اس طرح التدرب العزت کی اتر نے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ اس طرح
- دوسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہے۔ مثلاً بارشیں رک جاتی ہیں تو باتی مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ۱۰) ۔۔۔۔۔انسان جہاں ممناہ کرتا ہے، وہ زمین کے اس کلڑے کو قیامت کے دن کے لئے اپنے خلاف گواہ بنالیتا ہے۔

آئ کل ویڈ ہو کیمروں کا زبانہ ہے۔ دکا نداروں نے بھی اپنی حفاظت کیلئے وڈ ہو کیمرے لگا دیئے ہیں۔ کارخانوں میں بھی وڈ ہو کیمرے لگ محتے ہیں تا کہ چوری کا خطرہ ندرہے۔ اگر کوئی ڈاکہ مار کر چلا جائے تو اس کی پوری قلم آٹومیٹ کلی بن رہی ہوتی ہے، پیراس سے چور کو پکڑتا آسان ہوجاتا ہے۔ جس طرح بیوڈ ہو کیمرے حفاظت کیلئے لگائے محتے ہیں اور آج چور کو پکڑتا آسان ہو گیا ہے، ای طرح اللدرب العزب کی زمین کا ہر کلڑا بھی وڈ ہو کیمرہ بن کر محناہ کے اس منظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

یَوْمَنِذِ ثُحَدِّتُ آخُهَا رَهَا0ہِاَنَّ رَبُّکَ اَوْطی لَهَا0(الزازال:۵۰٪) [اس دن کہدوےگی وہ (زیمن) این یا تیں ،اس واسطے کہ تیرے دب نے تھم پیچااس کو ]

## معرفت بجرى بات

ایک بجیب بات ہے کہ انسان کی مرتبہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کے

ہاجود اپنے آپ کو بڑا سالک بجے رہا ہوتا ہے۔انسان کی حالت تو ہے کہ اے

دومروں کے بارے بی گناہ کا شک ہوجائے تو وہ ان سے نفرت کرنی شروع کر

دیتا ہے اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا

ہے شخ شرف الدین کی متیری رحمت العنعایہ نے ایک بجیب معرفت بھری بات تھی۔

وہ فریا تے ہیں کہ دوسروں کی نظر بی اپنے آپ کو گراد یتا بڑا آسان کام ہے اور اپنی فظر بی اپنے آپ کو گراد یتا بڑا آسان کام ہے اور اپنی فظر بی اپنے آپ کو گراد یتا بڑا آسان کام ہے اور اپنی وہ سے مشکل کام ہے۔ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ووست جوفرض کی پابندی بھی نہیں کر پاتے ،وہ خواب بی بڑا ہے ہو خواب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں تو وہ ای پر مست پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی معرف اب بہت ایسے

ہیں۔ یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیزادے بنے ہیں وہ بیشہ خسارے میں د ہیں۔

كنبكا راللدى نظرى كرجا تاب

جارے مشارکے نے کہا کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گرجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی تو فیق چمین لیتے ہیں۔ اور سب سے میلے جوتو فیق چمینے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کورات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت میلے جوتو فیق چمینے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کورات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت

ے کر ام کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کی مرتبہ بندہ تبجد میں افحقا بھی ہے المین بھی ہوئی۔ بلد دعا ما تھے کواس کا دل ہی ٹیس اس کی دعا ہیں جاتی ہوئی ۔ بلکہ دعا ما تھے کواس کا دل ہی ٹیس کرتا ، دعا میں طبیعت چل ٹیس دی ہوئی بلکہ دہ چلئے ہی ٹیس ۔ بیٹیس کہ طبیعت چل ٹیس دی ہوئی بلکہ دہ چلئے ہی ٹیس دی جاتی دن کے محال ہوں کی وجہ سے بندہ دات کی مجاد توں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص حسن بھری رحمۃ الشعلیہ کے پاس آیا اور عرض کیا ، حضرت! جھے تبجد کی تو فتی نہیں ہوتی ۔ فر بایا ، اے دوست! تو اپنے دن کے اعمال درست کر لے اللہ تعالی کی تو فتی مطافر مادیں گے۔

ایمان سے محروم کروسینے والے گناہ

جارے مشارکنے نے لکھا ہے کہ جارا مشاہرہ اور تجربہ ہے کہ تین محتاجوں کے ارتکاب سے موت کے وقت کلمہ طبیبہ کی تو فتل سلب کرلی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بیہ محتاد بہت خطرناک ہیں۔

## ا)..... <u>احكام ثريعت كويوجم مجمنا</u>:

احكام شريبت كوبو جد بحسنا اوران احكام كوهل كوقا بل نه محسنا موت كودت اليمان كے سلب ہونے كا ياعث بن جاتا ہے ۔ مثال كے طور پر عورت ہے تو وہ پرد كو بوجد سمجے اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے تو بوجد سمجے اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے تبخیے كو بوجد سمجے آج كل اكثر بيسنا جاتا ہے كہ آج كر مانے بي شريعت پر عمل كرتا بہت مشكل ہے ۔ بمر سے دوست! اگر كوتا بى ہوجائے تو اپنے آپ كو كنها رضرور بمجھے ، كونكه كناه كرتا اور بحر وست! اگر كوتا بى ہوجائے تو اپنے آپ كو كنها رضرور بمجھے ، كونكه كناه كرتا اور بحر اللہ تعربی حافت ہے۔

آبے آ دی کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی حمی اس نے جواب میں کیا ، میں نہیں پڑھتا اور اس وقت اس کی روح نکل کئی۔ اس پر اس کے قریب سے کسی عالم کوتشویش لاحق موئی اوراس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایسا کمل تو بتاؤ کہ جس کا بیدو ہال بیوا کہ بیکلہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ بیطبع ست اور کا ہل تھا۔ اس کی حالت بیقی کہ اس کو جب بھی خسل جنابت کی ضرورت ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو خسل جنابت نہیں تھا، وین اسلام بیس بیا کی نیا تھم آس کیا ہے۔ کویا کہ وہ غسل جنابت کو ہو جے بھتا تھا۔ اس کناه کی وجہ سے اس کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کردیا گیا۔

#### ۲)....<u>سوءِ خاتمه کا ڈرندہونا:</u>

دوسری بات بیہ کہ جس بندے کودل پیل موت کے وقت سوءِ خاتمہ کا بھی ڈر شدرہے ، اس کی وجہ ہے بھی انسان آخری وقت بیل کلمہ ہے محروم ہوجا تا ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک ، متقی اور پر بیز گار کیوں شہو، اس کے دل بیں بیڈ دضرور ربنا چاہیے کہ پتہ نہیں موت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس بات سے ڈرتا اور کا نیتا رہے۔ارشادِ باری تعالی ہے:

فَلاَ یَاْمَنُ مَکُرَ اللّهِ إِلَّا الْقُومُ الْمُحْسِرُونَ. (الاعراف،۹۹) [سویے ڈرنبیں ہوتے اللہ کے داؤے مگر گھائے میں پڑنے والے] تومؤمن بھی اللّہ رب العزت کی تدبیرے بے خوف نہیں ہوسکتا۔وہ ساری عمر ڈرتے کا نیجے گزارتا ہے کہ پیتے نہیں میرا کیا ہے گا۔

# ٣)..... تعميت اسلام برشكرا دانه كرنا:

اگرانسان تعمیت اسلام پرشکرادانه کری تواس کی وجہ سے بھی آخری وفت میں کلمہ پڑھنے کا فری وفت میں کلمہ پڑھنے کی تو فیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس لئے وضو کرتے وفت شروع میں بسم اللہ کے بعد بیدعا پڑھتے ہیں:

#### آلإشلامٌ حَقٌّ وَالْكُفُرُ بَاطِلٌ

صدیت پاک بیں بھی میں وشام پڑھنے کے لئے ایک دعاسکھائی گئ ہے: رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدِ نَبِيًّا ویں اللّٰدکورب مانے پر ، اسلام کودین مانے پر اور محمد مُنْ اَنْ اِسْ کونی مانے پر راضی ہول]

محویا ہم اپنے دل میں بیسو جا کریں کہ الحمد لللہ ،ہم اس بات پرخوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فر مائی۔

گناه کی سزا کی تین صورتیں

بندہ محناہ کرتا ہے تو اس کا و ہا ل بھی اس پرضرور پڑتا ہے .....توجہ فر ما ہے گا . ....علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا تین طرح ہے ملتی ہے۔

(۷) .....کھی مجھی گناہ کی سزا ملنے ہیں'' تاخیر'' ہو جاتی ہے۔تاخیر سے کیا مراد ہے ؟اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوفوری طور پر سز انہیں دیتے بلکہ پچھہ دیر کے بعد سزار ہے ہیں۔انسان گناہ تو جوانی ہیں کرتا ہے اور سز ابڑھا ہے ہیں ملتی ہے اور بڑھاپے کی سزا بڑی عبرتاک ہوا کرتی ہے۔فرض کریں کہ بڑھا ہے ہیں ہوی تافر مان بن جائے اوراس وقت اولا دجوان ہو چکی ہوا ورو واولا دہاں کا ساتھ و بنے والی ہوتو پھر بوڑھے کا جو بڑھا پاگز رے گا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا۔ یا بڑھا بپ ہیں کوئی السی بیاری لگا دی کہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس صورت ہیں بھی بندہ سزا جملت رہا ہوتا ہے۔ایک صاحب اس عاجز کے پاس آکر کہنے گے، حضرت! ہیں گناہ بھی کوئی نہیں کرتا لیکن بڑی پریشانی رہتی ہے۔ ہیں نے کہا، آپ جھے یہ بتا کیں کہ بھی کوئی نہیں کرتا گیا۔ آپ جھے یہ بتا کیں کہ آپ نے گئاہ وں سے پی تو بہر لی ہے یا آپ بھی کوئی نہیں کہ تا ہوں سے پی تو بہر لی ہے یا کہوں اسے پی تو بہر لی ہے یا کہوں اسے بھی تو بہر لی ہے یا کہوں سے بھی گئاہ وہ کر لی ہے یا کہوں گے کہ جن سے ابھی تو بہریں کی جس نے کہا ، وہ گناہ نامہ اعمال میں تو کھے ہوں گئاہ وہ گیا ، وہ گناہ نامہ اعمال میں تو کھے ہوں اوران کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے سزا آسکتی ہے۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ الشعلیہ کا ایک مریدان کے ساتھ جارہا تھا۔اس نے
ایک بے ریش عیسائی لڑکے کو دیکھا تو حضرت سے بوچھنے لگا ، حضرت ! الله ایسے
چیروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔اس کی بات سے حضرت سجھ گئے کہ اس نے
شہوت کی نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے اسے قربایا کہ تو بہ کر دیونکہ تم نے
اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا ، بی نہیں ، میں تو ویسے ہی بوچھ رہا
اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا ، بی نہیں ، میں تو ویسے ہی بوچھ رہا
بول ۔ چنانچاس نے تو بہ نہ کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حافظ قر آن تھا ،اس گنا ہ کی تحوست
کی وجہ سے جیس سال بعد قرآن یا ک کے حفظ کے تو رہے وہ موگیا۔ لیمنی وہ قرآن

(۳) ..... بهمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ' خفیہ تد ہیر' ہوتی ہے۔خفیہ تد ہیر بہری آ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کے یا وجود اس کو تعتیں دیتے رہتے ہیں تا کہ بیاجی طرح ان نعمتوں کو استعال کر کے عافل ہو جائے اور پھر آخرت کی بوی سزا کا مستحق بن جائے۔اس لئے یا در کھئے کہ جب انسان گناہ کررہا ہواورائے اوپراللہ تعالی کی نعتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتو ہے بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

فَلَمَّا نَسُوًا مَاذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ آبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَاأُوتُوااَ خَذْنَهُمْ بَغْتَةً. (الإلعام: ٣٣)

[ پھر جب وہ بھول محے جوان کونعیحت کی مخی تھی ،ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے درواز سے کھول دیے تی کہ وہ خوش ہو محے جوان کونعتیں کی تھیں ،ہم نے ان کواجا کے ان کے اللے ا

کی مرتبدانسان اس کومزاسیسای نہیں اور بیسب سے بیزی سزا ہوتی ہے اور بندے کومسوں بی نہیں ہوتا۔

بنی امرائیل کا ایک عالم کمی گناہ یس ملوث ہو گیا۔ وہ ڈرتار ہا کہ ہیں اس گناہ کا وہال نہ آپرے۔ پھی صد بیت گیا۔ ایک مرتبہ اس نے دعا ما گئے ہوئے یدعا ما گئی، اے اللہ! تو کتنا مہر یان ہے کہ بیس تیری نافر مانی کرر ہا ہوں اور تو جھ پراپی تمام نمین سما مت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے ول بیس بیہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے! لوتیں جھ سے نہیں بلکہ تھے سے لی گئی ہیں۔ وہ جیران ہوکر کہنے لگا، اے اللہ! ایک کون کا فعت جھ سے لی گئی ہیں۔ وہ جیران ہوکر کہنے لگا، اے اللہ! ایک کون کا فعت جھ سے لی گئی ہیں۔ وہ جیران ہوکر کہنے لگا، اے اللہ! ایک کون کا فعت جھ سے لی گئی ہے؟ فر مایا گیا کہ تر فور کر کہ جس ول لئا، اے اللہ! ایک کون کا فعت بھے ہاں ون سے ہم نے نہے رامت تبجد کے وقت رونے کی لذت سے محروم کرویا ہے۔ پھرا سے احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کا مرتکب ہو اللہ تعالی ان اللہ تعالی نے بھے سے رات کو منا جات کی لذت چھین کی تھی ۔ تو اللہ تعالی ان تھی ۔ تو اللہ تعالی ان تیمن ہوں ہے ہی نہ کی ایک صورت ہیں گنا ہوں کی سزا ضرور و سے ہیں۔ ای لئے مورت ہیں گئی نے کہا۔

# سے عدل و انساف فظ حشر پر موقوف نہیں نے دندگی خود بھی کتابوں کی سزا دیتی ہے

چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں

چھکام نے فائدہ ہوتے ہیں۔

- ا) .....انسان یہ سمجے کہ میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے مگر وہ گنا ہوں ہے نہ یجے تو یہ خوف ہے فائدہ ہے۔
- ۲) ..... جوانسان میہ کیے کہ جمعے اللہ تعالی سے بڑی امیدیں ہیں مگر و ممل کرنے کی کوشش ضرور کوشش ضرور کوشش ضرور کے کا کدہ ہے۔ اس لیے عمل کی کوشش ضرور کرے۔
- ").....آ دی الله تعالیٰ سے دعاتو مائے مرالله تعالیٰ سے حسن ظن نه ہوتو وہ دعا بھی بے قائدہ ہے۔ کی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو الله تعالیٰ سنتا ہی نہیں۔ جب حسن ظن بی نہیں ہوگا تو بھرد عاکیا قبول ہوگی۔
  - ۳).....ندامت کے بغیراستغفار بے فائد ہ ہوتی ہے۔
  - ۵) ....اصلاح باطن کے بغیرظا ہرنے قائدہ ہوتا ہے ....اور
    - ٢)....ا خلاص كے بغير عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔

توبة نصوح كے لئے جاركام

انسان کوچاہیے کدووائیے تمام گنا ہوں سے توبرکرے ..... توبہ کیے کرے؟ ذرا توجہ سے سنتے ،اہم یات ہے۔

الله الله الله المركب كرجو كناه موسيكي بول ان پر دل بي نادم اور شرمسار بواور آكتره كناه نه كرنے كااراده بو\_

المراسية مراكام بيكر المحدووات ولكوحداوركين ساخالى كرالى كوكد

جب گناه سے توبہ کرر ماہوا ورسینہ کینے سے بھرا ہوا ہوتو وہ توبہ بھلا کیا فاکدہ وے م کی۔ لبندااس کے ول میں مؤمن کے بارے میں انتقام ، نفرت اور دستنی ندر ہے وہ سب کواللہ کے لئے معاف کروے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سحالی ﷺ کوآتے دیکھا تو فرمایا کہ وہ جنتی آرہا ہے، جنتی آرہا ہے۔ سننے والے بہت جیران ہوئے جی کہ ایک صاحب کے ول میں خیال آیا کہ میں پیتہ تو کروں کہاس کا کون ساخاص عمل ہے کہاس کے لئے جند کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسے کہنے لگے میراجی جاہتا ہے گئے میں تین دن آپ کے کمر مہمان ہنو۔انہوں نے کہا ، جی ضرورتشریف لائیٹے۔وہ ان کے گھر پہنچ سمجے ۔ انہوں نے تین دن تک اس کو دیکھا مگران کوکوئی خاص ممل نظرنہ ہا۔ جس طرح باتى لوگ تېجد اورد يكرنوافل يراهة عنهاى طرح ده بحى يرهة ران كوكونى انو کی بات نظرند آئی۔ تین دن کے بعد انہوں نے یو چھا، بھی ! میں نے نی علیہ الصلوة والسلام كى زبان مبارك سه آب كى بار عيس بدالفاظ سف يتهاور ای لئے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ مجھے آپ کے اندروہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ ہے آپ کو جنت کی بٹارت دی گئی ہے لیکن مجھے تو آپ میں کوئی امیاعمل نظر نہیں آیا ، اگر کوئی ہے تو آیے خود ہی بتا دیں ۔ انہوں نے فر مایا کہ میرا اورتو کوئی خاص عمل نہیں ہالبتہ یہ ہے کہ جب میں رات کوبستر پرسونے کے کئے لیٹتا ہوں تو میں اینے ول میں ایمان والوں کے بارے میں یائے جائے والےغصبہ اور کینہ کوانٹد کے لئے ختم کردیتا ہوں۔

ا سسال کے بعد تیسرا کا م ہیرک کہوہ فائن و فاجرلوگوں سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہوجائے۔ہم روزانہ وٹریش اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں: علیحدہ ہوجائے۔ہم روزانہ وٹر میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں: وَ نَخْلَعُ وَ نَتُوْکُ مَنْ یَّفْجُورُکَ

[اور (اے پروردگار!) ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہراس بندے کو

جوفائق وفاجرہے]

ہم روز اندرات کوعشاء کے وقت کمڑے ہو کر تماز میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کروعدہ کرتے ہیں اور دن پھرانمی لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔اس كا مطلب بيبين كداب ان سے كوئى تعلق بى نبيس ر ب كا جا ہے رشتہ دارى بى موء نہیں، بلکہاس کے ساتھ دوسی ختم کرد ہے۔ لین دین کا معاملہ تو ہرایک کے ساتھ کرنا ی ہوتا ہے، وہ تو کا فروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تکرایک ہوتا ہے دوئی کا تعلق، قلب كاتعلق، و ه تو ز لے راور به مطلب بھی تہیں كه اب اس كوسلام بھی بھی نہیں كرنا ، نہیں بلکہ جواصول شریعت نے بنادیئے ہیں ان کی حدود میں رہیں اورول کی محبت کا جوتعلق تھا اس کوختم کرلیں اور پر بیز گا راوگوں سے دوئتی رکھیں ۔اگر بھر بھی بد کار لوکوں کے ساتھ محبت رہے گی تو پھر تو پہ تبول نیس ہوگی اور وہ لوگ پھر کتا ہوں مل طوث كردي مراس كمثال ايساق بجيم كوئى كندى نالى من يرا موتواس ك اوبروی یانی ڈالنے سے پھوٹیس ہوتا۔اس کونانی سے نکال کریاک یانی میں ڈالیس تو پھروہ صاف ہوگا۔ای طرح ہم اگراینے ول کو پاک کرنا جا ہے ہیں تو فائل و فاجر لوكوں كى محدى نالى سے استے آپ كو بھانا بات كا - جر اگر اس ير الله كے ذكر كے چند قطرے پڑجا کیں کے توبیدل یاک اور صاف ہوجائے گا۔

میں جائے کہ ہم اینے قول کا پاس کریں جو ہم روز اندایے پروردگار کے سامنے کہ دہے ہوتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔اس کے بعد چوتھا کام یہ کرے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جس بندے نے بہ جار کام کر لئے ، وہ بجھ کیا کہ انٹہ تعالیٰ نے بجھے بھی تو بہ العصوح کی تو فیق عطافر مادی ہے۔ 20-27 E83E83 (E)288B8 24-40 )

توبة نصوح كے جارا نعامات

جب بندہ توبہ تصوح کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں التد تعالیٰ بھی جار کام کر دیتے ہیں:

ا).....انندنعانی اس بندے ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہیں فرمایا محیا:

اَلْتَائِبُ حَبِيْبُ اللَّه

[ گمناہوں نے تو بہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے ] ۲).....اللہ تعالیٰ اس کے کمناہوں کو اس طرح مثابتے ہیں کہ جیسے اس نے بھی ممتاہ کئے بی نہیں تھے۔

اَلْمُنَافِبُ مِنَ اللَّنْبِ كَمَنْ الْأَذَبِ كَمَنْ الْأَذَبُ لَهُ [ كُنا مول سے توب كرنے والا ایسا موجاتا ہے كہ جیسے اس نے بھی كوئی كتاه كيا عنديس]

چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی تو بہ کر لیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی مدداور تصرت اس کے ساتھ شال ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کوآئے دہ شیطان کے فریب اور جنکنڈوں سے بچالیتے ہیں۔

اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ علیْهِمْ سُلُطْنَ (الحجو: ٣٢)

[اے مردود! جومیرے بندے ہوں گے ان پر تیراکوئی بس نیس چل سکتا]

اس کا کیا مطلب؟ .....کیا وہ قرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر بی نیس بوسکتا؟ نیس نہیں بند سے کہ اب بھی اس سے کوئی گناہ صادر بی نیس ہوسکتا؟ نیس نہیں بند سے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہوسکتا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگا ہوں سے کہ جائے یا اسے اللہ کے در بار سے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگا ہوں سے کہ جائے یا اسے اللہ کے در بار سے دھنکار دیا جائے کیا جو ٹی تھوٹی موٹی خطا ہوئی بھی تو فور آئی سے تو بہ کر

کےمعافی مانگ لےگا۔

م).....ا یسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس کے اچھے انجام کی خوشخبری سنادیتے ہیں۔

تَتَمَّزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ ، أَلَّا تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَدُوْنَ. (خم السجدة: ٣٠)

[ان پر فرشنے اتر تے ہیں کہتم مت ڈرواور نہم کھاؤاور خوشخری سنواس بہشت کی جس کاتم سے دعدہ تھا]

التُدرب العزب مين بهي بينهت عطافر ما و \_\_\_

میرے دوستو! توبہ کرتے رہے کرتے رہیے۔ حتیٰ کہ اتنی بار توبہ سیجے کہ شیطان تھک جائے اور بیہ کے کہ شیطان تھک جائے اور بیہ کے کہ بیر کیما بندہ ہے کہ بیل بار بار محنت کرے گناہ کر داتا ہوں اور بیر تو بہ کر کے مسب پر بانی چھیردیتا ہے۔ بیمی یا در کھیں کہ انسان اپنے اعمال پر مجروسہ نہ کرے ملک اللہ تعالی کی رحمت پر مجروسہ کرے۔

### ایک شرایی کی بخشش کا واقعه

ایک مرتبہ سفیان توری رحمہ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے۔ان کوخواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہو گی اور فر مایا گیا کہ تہمارے پڑوی کا جنازہ تیارہ ہم جا کراس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان توری رحمہ اللہ علیہ جانے تھے کہ ان کا پڑھی بڑا شرانی بندہ تھا۔ جنازہ پڑھو۔ سفیان توری رحمہ اللہ علیہ جانے تھے کہ ان کا پڑھی بڑا شرانی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ تو بیٹھے لیکن بڑے جران تھے کہ اس پڑھی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جا واس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھران کے دل میں خیال آیا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی کئی وجہ ہو۔ چنا نچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پچھوایا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی الل خانہ سے پچھوایا کہ اس کوموت کس حال میں آئی۔انہوں نے جواب دیا کہ بیا یک خافل میا بندہ تھا لیکن

موت کے وفت اس کی آتھوں میں آنسو تھے اور بیاللہ تعالی سے یوں فریا دکرر ہاتھا: ''اے دنیا و آخرت کے مالک! اس مخص پر رحم فرماجس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔''

اس عاجزی کے صدیے اللہ تعالی نے موت کے وقت اس کے حماہوں کو معاف فرمادیا ..... مبحان اللہ

بادشاه كى پيڪش اوراس كاجواب

ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دورر ہے ہیں، جھے آپ سے بڑی مجبت ہے، آپ آکس اور میرے پاس آکر رہیں .....اگر آج کل کے کمی بندے کو بادشاہ دعوت دیتاتو وہ سرکے بل چل کر جاتا لیکن وہ اللہ والے تھے بندے کو بادشاہ سے پیغام ملاتو وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے بھرے دربار ہیں کہا،

"بادشاہ سلامت! اگر ہیں آپ کے پاس آکر رہوں اور آپ کی کوئی با ندی مواور آپ کی کوئی با ندی مواور آپ کی کوئی با ندی مرتکب ہور ہا ہوں تو آپ کارویہ کیا ہوگا؟"

بادشاه بدينة بى تخت غضب تاك بوااور كبني لكاء

''کیا تو ایباانسان ہے؟ تیری بیکسی جراُت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر یہاں حرام کاری کامر تکب ہو۔''

جب بادشاه خوب غضب ناك بوكيا تووه عالم كن ككه

''بادشاہ سلامت! ابھی تو میں اس گناہ کا مرتکب بی نہیں ہوا اور آپ جھے پر ابھی سے خضب ناک ہو مکئے ، تو میں اس کر یم کا در چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آئیں جو گناہ کرتے ہوئے دکھے کربھی جھے پرغضب ناک نہیں ہوتا'' .....سبحان اللہ

### ایک گفن چور کی سچی تو به کا دا قعه

فقیہ ابواللیت سمر قدی رحمۃ الله علیہ نے حبید الفافلین کی ایک واقعہ فکھا ہے۔
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر علیہ تی علیہ العسلوۃ والسلام کی خدمت میں صاضری کے لئے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار وقظار رو رہا تھا۔اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر علیہ کا دل پہنچ حمیا ۔انہوں نے بوجھا، اے نوجوان ایکیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک ہوے گناہ کا مرتکب ہوگیا ہوں، بوجھا، اے فوجوان ایکیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں ایک ہوے گناہ کا مرتکب ہوگیا ہوں، ابدا اس میں اللہ کے عذاب سے ڈرر ہا ہول کہ میں کیا کر جیٹھا۔ تحت پر بیٹان ہول ،البذا آب میں ایک جہریانی فر ماکر نی کریم ماؤی تی خدمت میں میری سفارش فرما و جسے کے۔

صرت عمر عظیہ نی علیہ العسلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رور ہے
تھے۔ نی علیہ السلام نے ارشا وفر ما با عمر! آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عرض کیا ، اے
اللہ کے محبوب شین تالیا ہا ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہا تھا، راستے میں ایک
نو جوان کو دیکھا جوکوئی ہوا گناہ کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت رور ہا تھا۔ اس کی آہ وزاری نے
مجھے بھی رلا دیا۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے فرما یا بھر!اس کواندر بلالو۔ جب نی علیہ
العسلاۃ والسلام نے اندرآ نے کی اجازت مرحمت فرمادی تو وہ نو جوان آپ مٹی ایک مفرمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا ہے تی کہوث کر
رونے لگا۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ، اے نو جوان! کیا ہوا؟ اس نے
کہا ، اے اللہ کے نی مٹی تھا ایس بہت ہرا گناہ کر بیٹھا ہوں۔
نی علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ، کیا تیرا گناہ ہوا ہے۔
العمل قو والسلام نے فرمایا ، کیا تیرا گناہ ہوا ہے۔
نی علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ، تیرا گناہ ہوا ہے۔
نی علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ، تیرا گناہ ہوا ہے۔
نی علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ، تیرا گناہ ہوا ہے۔

نى عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟
اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ملی آلم ایس نے شرک کا ارتکاب تو نبیل کیا۔
نبی علیہ العسلوة والسلام نے فرمایا ، کیا تو نے اللہ کے کسی بند ہے کوئل کردیا ہے؟
اس نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ملی آلم آلم ایس نے کسی بند ہے کوئل بھی تیس کیا۔
نبی علیہ العسلوة والسلام نے فرمایا ، تو پھر ایسا کون سامحناہ ہے کہ جس کوتو اتنا ہوا بجھر ہا۔
جہے ؟

جب نی علیہ العملوٰۃ والسلام نے بہنا تو آپ کوبھی براتھب ہوااور آپ ہلا القائم نے قرایا کہ تو نے تو بہت بوا گناہ کیا ہے ۔ تو نے مردہ لاک کے ماتھ ایسا سلوک کیا ۔۔۔۔۔!!! جب اللہ کے محوب ملا القائم نے بھی فرما دیا کہ بیا ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نو جوان اٹھا اور روتا ہوا با ہر چلا محیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب الحقیقیم ناراض ہیں کہیں کوئی الی بات آپ ملا تھا ہے بیارے منہ سے نہ لکل جائے جو ميرك بربادي كاسبب بن جائے -اس لئے وہ يا ہر جا اگيا \_

جنب وه و ہال سے لکلاتو سیدھا پہاڑوں میں چلا تمیا۔وہ نو جوان جا لیس دن تك نمازيں پڑھتارہا ، سجدے كرتار ما اور معانى مانكار ما۔اس كے دل كوآ كے تكى ہوئی تھی۔وہ رورو کر اللہ تعالی کو مناتا رہا۔وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے میرے مالک! میں آپ کے محبوب الفیلیلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ بیاتو بہت بڑا مناہ ہے ،اے اللہ! میں اب کہاں جاؤں؟ میراتو تير إو كن نيس ب- نيك كه كين والي نيكها:

> یں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا

جب اس نے جالیس دن معانی مائلی اور اللہ تعالی کومنایا تو نبی علیہ العسلوة والسلام کے پاس جرائیل علیہ السلام تشریف لائے ۔ جرائیل علیہ السلام نے آب المُنظِيِّظ كى خدمت من الله تعالى كے سلام چيش كے اور عرض كياء اے الله كے محبوب مَثْنِيَكُمُ اللهُ رب العزت نے يو چھا ہے كدا محبوب مَثْنِيَكُمُ ! بنائيكَ كركيا مخلوق كوآب في پيداكيا بيايس فيداكيا بيد

نبي عليه العسلوة والسلام في ارشاد فرمايا، ألله رب العزت في مجهي اور سارى مخلوق كوبهى يبدا فرمايا \_

پھر جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے یو چھا ہے کہ کیا مخلوق کو آب رزق ديية بي يايس ويتابور؟

نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشاد قرمایا ، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزسة بى رزق مطافر ماتے ہيں۔

جب بدیا تنس ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں نے معاف کرنا

ہے یا کسی اورنے کرناہ؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشا وفر مایا ،اللّٰہ رب العزت ہی نے مخلوق کے ممنا ہوں کومعاف کرنا ہے۔

جب محبوب على يَقِينَ في بيفر ما ياتو جرائيل عليه السلام في عرص ليا كه الله رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب! اس بندے نے میرے سامنے رور وکر اتنی معافی ما تکی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کومعاف کر دیا .... سبحان اللہ سبحان اللہ ، پھراللہ کے محبوب مٹھی آہم نے صحانی کو بھیجا کہ اس نو جوان کے پاس جا وَاوراس کو خو خری سنا دو کہ تیری عاجزی الله رب العزت کے ہاں قبول ہوگئی اور بروردگارنے

تيري مغفرت كاپيغام جيج ديا ہے۔

وہ پروردگارا تنا کریم ہے کہ وہ معافی ما تگئے 'لے بندے کی معافی کوقبول فرما ليتا ہے۔اس لئے مير ہے دوستو! ابھی آئھيں سلامت ہیں ،ا ہے گنا ہوں پر آنسو بہا۔ لیجے۔ ابھی زبان سلامت ہے، اپنے رب سے معانی مانگ لیجئے۔ ایک وفت آئے کا کہ بیآ تکھیں بند ہوجا ئیں گی اور بیزبان بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی ۔اس ہے پہلے پہلے اپنے رب کومنا کیجئے اور اپنے نامہ اعمال کی سیابی کو دور کروا کیجئے۔وہ یروردگار بوا کریم ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اینے گناہوں پر نادم ہوکراہے رب کے در برآ کرایے رب کے ساتھ سلم کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہوجاتے ہیں۔ای لئے تو یروردگار نے فرمایا ہے:

يَانِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوُ اإِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوْحاً. (التحريم: ٨) [اے ایمان والوائم اللہ کے سامنے سی توبہ کراو]

قرآن مجید کی اس آیت کوسامنے رکھتے ہوئے آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھا بیئے اور اینے گزرے ہوئے گنا ہوں پر نادم وشرمندہ ہوکر بچی توب کی نبیت کے ساتھا ہے رب کومنا لیجے۔ کیا معلوم کہ اس محفل ہیں اللہ کا کوئی ایما تخفی بندہ ہوجس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ تبول قربالیں اور اس کی برکت سے ہماری بھی بجڑی بن جائے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہوجا تیں۔ یا در کھتے کہ اگر ہم معافی کے بغیر اس مجد سے اٹھ کر بھلے سکے تو بھر دوسرا تو کوئی در نہیں جہاں جا کرہم معافی مائٹیں کے دیرے دوستو! اگر کوئی مجد سے نکل کرجہتم میں چلا کمیا تو اس پر کوئی حرب نہیں جس سے دوستو! اگر کوئی معافی تبول نہ ہوا وروہ مجد سے نکل کرجہتم میں چلا میا تو اس پر کوئی حرب نہیں عصرت تو اس پر ہے جس کی معافی تبول نہ ہوا وروہ مجد سے نکل کرجہتم میں چلا

الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم پررتم فرما دے اور اس محفل سے اشھتے سے پہلے ہمارے کتا ہوں کومعا ف قرماد ہے اور ہماری عاجزی کو قبول فرما کر ہمیں بھی اسے متبول بندوں میں شامل فرما لے۔ (آمین ٹم آمین)

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.



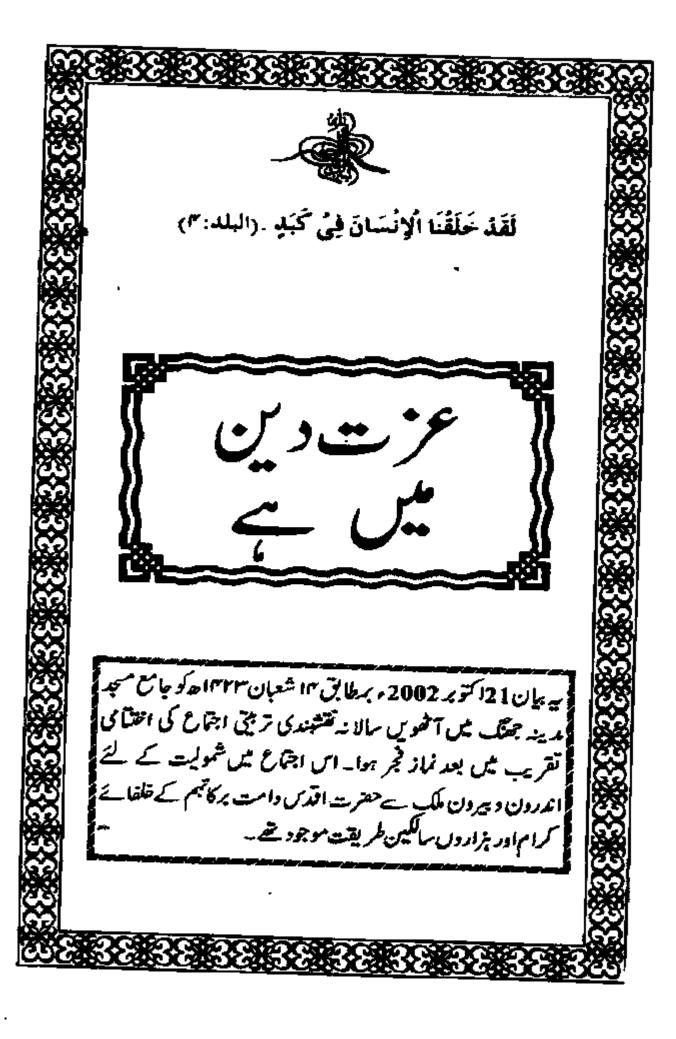

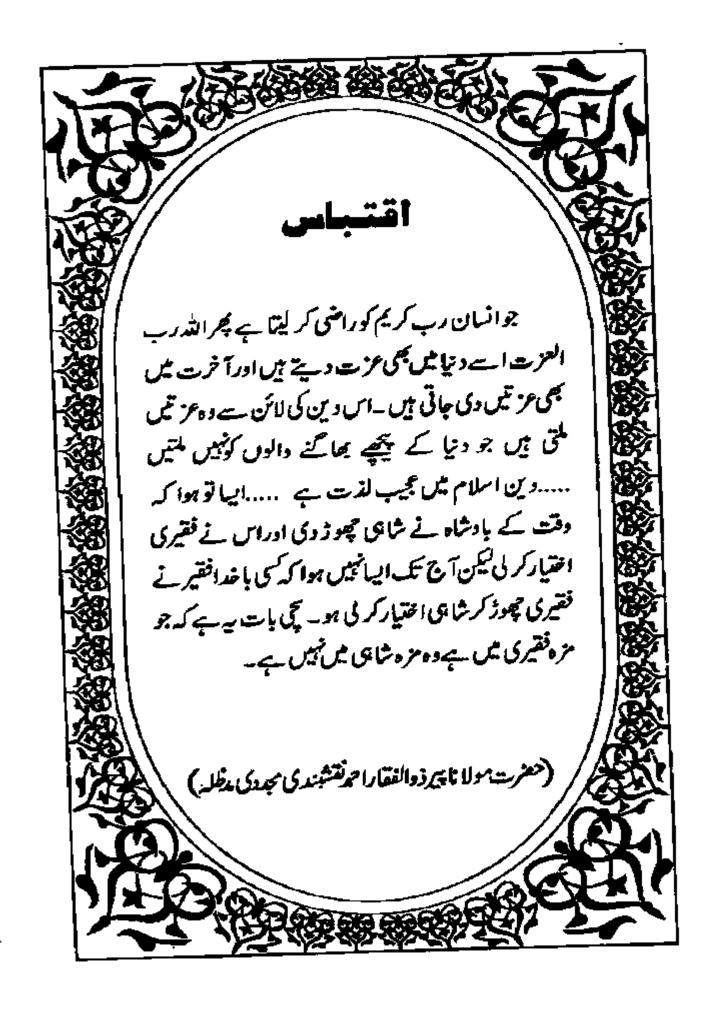

# عزت دین میں ہے

الْحَمُدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدُ (البلد: ٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ وَ الْحَمَّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِم

ہرحال آزمائش کا حال ہے

ونیا دارالعمل ہے اور آخرت دارلجزاء ہے۔ ونیا دارالفنا ہے اور آخرت
دارالبقاء ہے۔ ونیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالتر در ہے۔ ہم سب کے سب
یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم ہیں ہوں یا تخی کے عالم ہیں ہمحت مند ہون یا
نیار ، مشغول ہوں یا فارغ ، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال ہیں جاری و
ساری ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف ہر وقت رواں دواں ہیں۔ ہردن ہمیں منزل کے
قریب سے قریب ترکر رہا ہے۔ اس کے ساتھ سیو نیا امتحان گاہ بھی ہے لہذا
یہاں ہرانیان آزمایا جارہ ہے۔ پروردگار عالم کسی کو کھلا رزق دے کرآزماتے ہیں
اور کسی کارزق بھی کر کے آزماتے ہیں۔ کسی کو عزت دے کرآزماتے ہیں اور کسی کو

کی حالت میں آز مائش میں ہے۔کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کومدِ نظر د کھے اور نبی علیہ العملؤۃ والسلام کی مبارک سننوں پڑمل کرے۔

## حقیقی معنوں میں بے وقو ف انسان

ال و نیاش الله دب العزت نے ایسے جال اور پھند ہے بنواد یے ہیں کہ انسا
ن ان بیں الجھ کررہ جاتا ہے۔ یوے بوے تقلندوں کو دھو کے لکتے ہیں۔ کہنے کو اعلیٰ
تعلیم یافتہ ہوتے ہیں گران کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی۔ کہنے کو بزے ذہین ہوتے
ہیں لیکن اللہ کے گھر کا وروازہ بھی دیکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا عقلند حقیقت ہیں بے
وقوف انسان ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ دب العزت نے کا فروں کے بارے میں کہا،
ذلیک بائھ نے قوم کا یہ یعقیلوں

[ بيلوگ و وقوم بين جنهيں عقل بي نيس]

ان کو حقیقت مجھ میں بی نہیں آتی کہ اصل بات کیا ہے۔انسان وقتی لذنوں اور واہ وا ہے پیچھے ابیاا لجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر ہٹ جاتی ہے۔

چاہی اور باہی گناہ

حصرت اقدس تفانوی رحمة الله عليه نے فرمايا كه كناه دوفتم كے ہوتے ہيں۔

(۱) جاہ ہے تعلق ریکھنے والے گزاہ

(۲) با ہ سے تعلق رکھنے والے کتاہ

جاه سے مرادوہ گناہ جومقام اور مرتبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً مجھے برداعالم سمجھا جائے ..... جوصفات مجھ میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں .... اعسر فسو نسی (جھے بہجانو) .''ہم چوں ما دیگرے نیست' 'لعنی ہم جیسا اور کوئی نہیں ۔ حقیقت میں وہ کہتے ہیں۔ ''ہم چوں ماؤگر نے نیست' کینی جیسے ڈگر ہم ہیں ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔
دوسرے گناہ یاہ لیمی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ان دونوں میں سے جو گناہ
جاہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں کیونکہ عموی طور پر جوانسان باہ کے
سمناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں تدامت ہوتی ہے۔وہ دل ہی دل میں
اپنے آپ کو بحرم سجھ رہا ہوتا ہے۔لہذا اس کی تدامت کی بھی وقت معافی کا سبب بن
سمتی ہے لیکن جاہ کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدی اپنے آپ کوراہ راست پر سجھ دہا
ہوتا ہے۔ بجب ،خود پہندی اور کھبر جاہی مناہ ہیں۔ایسے گناہوں کا انسان کے اندر
سے نکلتا بردامشکل ہوتا ہے۔ خود پہندی اور تکبر تواسے خطر تاک گناہ ہیں کہ اللہ کے
محبوب مائی تینے نے ارشاد فرمایا:

کابند کی الکونگ من کان فی قلبہ مِنْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ کِبُرِ [جنت میں وہ خص داخل نہیں ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا] زرہ انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں۔اس لئے میہ عاجز کہتا ہے کہ تکبر ایک ایٹمی من و ہے۔ کیونکہ جس طرح ایٹمی ہتھیا رتا ہی پھیلا تے ہیں ای طرح تکبر بھی زندگی میں تا ہی پھیلا دیتا ہے۔ بیبوی دیر کے بعد نکاتا ہے۔

حدیث پاک پی ہلاک کر دینے والے کا موں میں ایک بات یہ بھی بنائی گئ ہے: وَ اِعْجَابُ الْمَوْءِ بِنَفُسِه ''بندے کا اپنا و پر بجب کرنا' یا در کھے کہ نیکی کے
ساتھ خود پہندی ، بجب اور تکبر بھی چلتا رہتا ہے ۔ آ دئی ایک طرف پر بیز گاری کی
زندگی بھی گزارتا ہے مگر دوسری طرف اپنے جیسا کسی کوئیں سمجھتا۔ ایک بات یا در کھے
کہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کوگرانا بہت آ سان ہے مگر اپنی نظر میں اپنے آپ کو
گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنما ہے جب اپ کو آپ کو
اپنی نظر میں گرانا ہے۔ ای لئے سیدنا عمر فاروق دی ہے دعا ما نگا کرتے تھے۔
اپنی نظر میں گرانا ہے۔ ای لئے سیدنا عمر فاروق دیا دیا مانگا کرتے تھے۔ اَللَّهُمَّ اجْعَلَنِیُ فِی عَیْنِی صَغِیْرًا [اے اللہ! ایجے میری تظریس چوٹا بنادے ]

آج کل جے چندسنوں پڑمل کرنے کی تو نیق حاصل ہوجاتی ہے وہ اپی نیکیوں پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے۔ اس اجھاع کا مقصداس خود پہندی کے بت کوتو ڈیا اور اپنے آپ کومٹانا ہے۔ اس اجھاع کا مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو ہیں گھونٹ دیا جائے گا بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو ہیں لے آتا ہے۔

آخرت كود نيا پرمقدم ر کھنے كاحكم

د نیافانی ہے اور اس کی حیثیت کھیل تماشے سے نہیادہ نہیں ہے۔ اس کئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَّ وَ لَعِبُ (العنكبوت: ١٣) [اوربيد نياكي زعري تيس مركفيل تما ثا]

اس لئے جا ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت تصندی ہوجائے اوراس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت تصندی ہوجائے اوراس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پرتر جیح دینا اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پرتر جیح دیا میا اور آخری کتاب میں کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پیغام پہلی کتابوں میں بھی دیا میا اور آخری کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے:

بَلُ لُوْبُوُوْنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَاهِ وَالْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَالنَّالَى (الاعلى: ١٦-١١) [تم دنیا کی زندگی کور نیخ دسیخ بر حالانکه آخرت اس سے بہتر اور بمیشر بنے والی ہے۔]

یدابیا پیغام ہے جوانسا نیت کوشروع سے لے کرہ ج تک مل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزبت کا ارشاد ہے: إِنَّ هَلَدَا لَقِى الصَّحُفِ الْاُولَىٰ ٥صُحُفِ اِبْوَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ ٥ (الاعلى:١٨\_١٩)

[ بے شک یہی مجھ پہلے محیفوں میں بھی تھا ،ابراہیم اورموی کے محیفوں میں ] ہمیں ان آیات میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا تھم دیا جار ہا ہے۔اگر دنیا فنا ہونے والاسونا ہوتا اور آخرت باقی رہنے والی شکیری ہوتی تو پھر بھی عقل کا تقاضا بیقا ك بهم آخرت كود نياير مقدم كرت - جب كه معامله الث ب- دنيا فنا بونے والى تھيكر ی کی مانند ہے اور آخرت باتی رہنے والے سونے کی مانندہے ، ہم اس آخرت کو مجول جاتے ہیں اور دنیا کی جاہتوں کو پور اکرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب میہ ہے کہ انسان وین کو دنیا پرتر چیج دے۔ جس مختص نے وین کود نیا پرتر جیح دینا شروع کر دی اس نے کو یا دنیا ہے کتار ہ کشی شروع کر دی۔ دنیا میں اتنے پھندے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا بلکہ تعجب ان پر ہوتا ہے جوان پھندوں ہے ایمان سلامت لے کر چلنے جاتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ میں ....ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ونیا بغیرمحنت دینے کاوعدہ کیا ہے۔اورہم پہال دنیاسمٹنے کے لئے محنت کرتے ہیں جب كرة خرت كومحنت كے ساتھ مشروط كيا ہے اور ہم اس كے لئے ہر گز محنت نہيں كرتے ..... بادر کھے کہاس دنیا میں سبطمع کے بار جیں ۔اصل باراللدرب العزت ہے یا محراللہ کے پیار مے مجوب مٹائیکم بیں یا مجروہ اولیاء جوان کے نقش قدم پر جلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہرایک کوطمع ہوتا ہے جس کی وجہ ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔رہ گئی ہات رشتہ داری اور برادری کی ،ان کوتو اگراییخ گوشت کا قیمه بنا کربھی کھلا دوتو پھر بھی وہ خوش تہیں ہوں سے۔

#### دنيا كى حقيقت

حقیقت دنیاد کیمئے کہ انسان کا بہترین لباس ریٹم کالباس ہے جوایک کیڑے کی تھوک ہے اور بیا کی کمی کالعاب ہوتا ہے۔ تھوک ہے اور انسان کا بہترین مشروب شہدہ اور بیا کیکمی کالعاب ہوتا ہے۔ کیڑے کی تھوک ریٹم بنا اور کھی کالعاب شہد بنا۔ بیریٹم اور شہدو نیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ بیر حقیقت ہے دنیا کی کہ جس کے پیچھے لگ کرانسان اپنے مالک کونا راض کر لیتا ہے۔ بیرکنا بڑا نقصان ہے۔

### وه مزه شاہی میں نہیں

جوانسان رب کریم کوراضی کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزب اے دنیا میں بھی عزت دیے ہیں اور آخرت میں بھی عز تیں دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن ہے وہ عز تیں بھی عز تیں دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن ہے وہ عز تیں بھر ملتی ہیں جو دنیا کے ہیچے بھا گئے والوں کوئیس ملتیں ..... دین اسلام میں بجیب لذت ہے ۔... ایسا تو ہوا کہ وقت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ دی اور اس نے فقیری افتیار کر کی لیکن آئ تک ایسائیس ہوا کہ کی با فدافقیر نے فقیری چھوڑ کرشاہی افتیار کرلی ہو۔ بچی بات یہ ہے کہ جومزہ فقیری جس ہے وہ مزہ شاہی میں نہیں ہے۔

### الثدوالول كےخادم

د نیاکے یا دشاہوں کے خادم عام لوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے خادم وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں....

جیں سیمیں سمرفند میں امیر تیمور کا مقبرہ و کیجھنے کا موقع ملا۔ اس کے مقبرے کے درواز سے پر'' امیر عالم'' کا خطاب لکھا ہوا ہے۔ اسے اسپے وفت کا فاتح و نیا کہا جا تا تفاہ ہم نے ویکھا کہ جہاں اس کی قبرتھی اس کے بالکل اوپرایک اور قبرتھی۔ہم نے جیران ہوکر پوچھا کہ فاتح دنیا کی قبر کے اوپر کس کی قبر ہے؟ لوگ کینے کئے کہ بیاس کے شخ کی قبر ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے اس طرح وفن کرنا کہ میرا مرمیر ہے شخ کے قد موں کے بالکل قریب ہو۔

ہے۔۔۔۔۔ حضرت خواج معموم رحہ الد علیہ مرہ ند شریف ہیں آرام فرمارے ہیں۔ اللہ جر کے مقبرے پرجانے کے لئے ایک کشادہ سڑک پرجائے ہیں۔ محرراسے ہیں ایک قبر کی دجہ سے اس سڑک کو دوصول ہیں تقبیم کر کے پھر ایک کرویا گیا ہے۔ اس عاج نے دہاں کے سجادہ نشین سے پوچھا کہ آئی اچھی سڑک جا ری تھی اوراس قبر کی دجہ سے دوصوں ہیں تقبیم ہوگئی ہے۔ کیا سڑک بعد میں نی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نی ۔ جی نے کہا کہ آئی اچھی سڑک کو دوصوں میں تقبیم کرنے کی کیا ضرورت میں نی ۔ جی نے کہا کہ آئی اچھی سڑک کو دوصوں میں تقبیم کرنے کی کیا ضرورت مقبی ؟ وہ کہنے گئے ، تی بات یہ ہے کہ اس قبر میں مرفون فیض افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خواج بھر معمور کا مربی قباراس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو جھے وہ حضرت خواج بھر معمور کا مربی قباراس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو جھے ایس خواج کی قبر کے داستے میں فن کرتا .... اللہ اکبر ....!!

### الثدوالون كي حكومت

یادر کھنے کہ باوشاہوں کی عزت دقتی ہوتی ہے جب کہ اللہ والوں کی عزت دائمی ہوتی ہے۔ اور باوشاہوں کی عزت دقتی ہوتی ہے جب کہ اللہ ہوتی ہے۔ اور باوشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے جب کہ اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ .... ایک انگر پز اجمیر شریف آیا۔ جب وہ والوں کی حکومت لوگوں کو اپنے Comments (تاثر ات) ہتائے۔ وہ کہنے وہ والیس کیا تو اس نے لوگوں کو اپنے حکومت کرتے بہت دیکھا ہے، میں ایک ایسے ملک میں گیا ہوں جباں قبر میں پڑا ہواایک شخص لوگوں کے دلوں پر حکومت کردیا ہے۔

صبرجميل اور بجرجميل

دوباتوں کی وجہ سے انسان دنیا کے معاملات کو بہت جلدی سمیٹ لیتا ہے۔ (۱) صبر جمیل (۲) ہجر جمیل

صبرجیل اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نامحوار کام ہوتو انسان صبر کرےاور شکوہ ہرگز نہ کرے۔ چنانچے علاءنے بھی صبر کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ

الصبر التي لاشكواي فيه

[مبرده موتاہے جس کے اندرشکوہ ندہو]

اگر کسی نے وکھ بھی دیا ہوتو انسان اس سے فلکوہ بی نہ کرے۔مؤمن دنیا کی خاطر نہیں الجنتا۔نہ تو وہ مقابلہ بازی کرتا ہے اور نہ بی ضد بازی کرے جھکڑا بردھا تا ہے۔اسے آگر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو وہ 'مبرجمیل'' کا مظاہرہ کرتا ہے۔

اگرکوئی بہت ہی زیادہ ایسا معاملہ ہوتو 'نیچر جمیل' پر عمل کرتا ہے۔ ہجر جمیل کا مطلب بیہ ہے کہ پھروہ اس سے ابتھے انداز بین جدائی افتیار کر لیتا ہے۔ آج تو تعلق بھی ہوتا ہے اور عداوت بھی چلتی ہے۔ وشمن کے رنگ بیں ایک دوسرے کی فیرخواہی کررہے ہوتے ہیں ..... پچھے پہتنیں چلا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے ۔....اس دنیا بیس انسان کو مختلف تنم کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خوشی بھی امتحان ہے اور غم بھی امتحان ہے گرانلہ تعالی بیرچا ہے ہیں کدا گرمیرے بندے کو خوثی مطرق سے اور غم بھی امتحان ہے گرانلہ تعالی بیرچا ہے ہیں کدا گرمیرے بندے کو خوثی مطرق بیری بارگاہ میں شامل ہوجائے۔شکر کرنے والا بھی جنتی اور مبرکرنے والا بھی جنتی۔ نیک بندوں میں شامل ہوجائے۔شکر کرنے والا بھی جنتی اور مبرکرنے والا بھی جنتی۔

حق وباطل کی جنگ

بید نیاا ضدا د کا مجموعہ ہے۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ

وَ بَضِيدِهَا تَعَبَيْنَ الْأَشْيَاءَ [اورضدے چیزی واضح ہوتی ہیں] مثلًا....

.....اگردات نه موتی تودن کی قدر ندآتی،
.....اگراند هیرانه موتا توردشی کی قدر ندآتی،
.....اگردهوپ نه موتی توسائے کی قدر ندآتی،
.....اگر بیاری نه موتی توصحت کی قدر ندآتی،
.....اگر موت نه موتی تو زندگی کی قدر ندآتی،

ای طرح من اور باطل بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔اللہ تعالی انسان کوئن کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان انسان کو باطل کی طرف وعوت دیتا ہے۔اب ویجنا بیہ ہے کہ انسان کس کی مان کر زندگی گز ارتا ہے۔آ یا نفسانی اور شیطانی خواہشات کے چھے لگ کر زعدگی گز ارتا ہے یا ان خواہشات کو دیا کرا ہے مالک کی فرما نبر داری ہیں زعدگی گز ارتا ہے۔ من ویا طل کی ہیے ہنگ منی طور پر موت تک چلتی رہتی ہے البت قرب قیاست میں اللہ تعالیٰ من ویا طل کی کھی نشانیاں بھی دکھا کی سے مشل حضرت علیٰ عینی مبتی منا اللہ تعالیٰ من ویا طل کی کھی نشانیاں بھی دکھا کی سے مشل حضرت منا بلہ بو علیٰ عینی عیدہ کا تشریف لا تا دور دجال کا ظاہر ہوتا بھی من ویا طل کا ایک واضح منا بلہ بو گا۔اگر آپ خور کریں تو آپ کواس میں بوی مناسبتیں ملیں گی۔مثال کے طور پر ..... گا۔اگر آپ خور کریں تو آپ کواس میں بوی مناسبتیں ملیں گی۔مثال کے طور پر ..... کی سورت انسانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی۔ دیا کی است منا کی متابع میں میں میں میں میں بات میں اللہ تعالیٰ کے دیا کیا۔ دیا ہوں کی سورت انسانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی۔

الله تعالی نے حضرت عیسی جوع کوت مدایت کا لقب عطا کیا اور د جال کوت مطالعت کا لقب عطا کیا اور د جال کوت مطالعت کا لقب دیا ۔ محویا ایک طرف مسیح جدایت ہیں اور دوسری طرف مسیح صلالت

-4

- .....جب عیسلی طبیعی آسان سے بیچاتریں گے تواس دنت ان کی کہولت (ادھیر پن) کی عمر ہوگی اور جب د جال طاہر ہوگا تواس کی بھی کہولت (ادھیرین) کی عمر ہو گ\_۔
- السلط من الله الله المال الموسة الموسة الموال في بيدا موسة على عبد الموسة الموسة الموسة الموسة الموسة الموسة الموسة المولى المو
- اندہ بھی زکوۃ
   اندہ بھی زکوۃ
   اندہ بھی زکوۃ
   اندہ بھی زکوۃ
   انہیں ملے گااور جب د جال آئے گانو اس کے ساتھ مال کی اتنی بہتات ہوگی
   کردنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں ہے۔
- الله الله الله العزت في حضرت عينى مينه كومردول كوزنده كرف كالمجمره عطا فرمايا ، الله تعالى المعروب كالمجمود عطا فرمايا ، الله تعالى المعروبي المعروبي من الله الله تعالى المعروبي من المعروبي ا
- العضرت علیمی معلم کا پیغام پوری د نیا بیس پنچےگا۔ چنانچے قرآن پاک بیس بتا دیا گیا ہے کہ ان کواس دفت تک موت نہیں آئے گی جب تک سب لوگ را دراست پر

نہیں آ جا کیں سے۔ دجال کا فتہ بھی مشرق اور مغرب اور شال اور جنوب میں سے لیے گا .... یا لاً خرحن و باطل کی اس جنگ میں حضرت عیسی میں ہوگئی اور وہ دجال کومقام لدیر لے جا کرفل فرمائیں ہے۔

من طور پریہ جگ ہماری زندگی میں بھی ہور ہی ہے۔ ہرانسان کے ول پراللہ رہا المورت نے فرشتے کو تعین کیا ہوا ہے جواس میں خیر کا جذبہ ڈالٹا ہے۔ اورا یک صدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان بن آدم کے دل کے اوپر ڈیرے ڈالٹا ہے۔ اورا یک ہے۔ اللہ تعالی بندے کو خیر کی طرف بلار ہے ہوتے ہیں جب کہ شیطان اس کو شرک طرف بلار ہے ہوتے ہیں جب کہ شیطان اس کو شرک طرف بلار ہا ہوتا ہے۔ اب و بھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر خیر غالب آتی ہے یا شر۔ انسان اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹے تو اس کے اعدر سے شرکل جاتا ہے اور خیر آجاتی ہے۔ اس طرح دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ دب العزب کی محبت دل میں آجاتی ہے۔

### نبی ملائم کی مسکنت بیندی

یاور کیس کہ ہم سب نے مرنے کے بعد علی میں جانا ہے اس لئے بہتر ہے کہ ہم

زندگی میں ہی مٹی سے مانوس ہوجا کیں اور اپنفس کوخودہی مثادیں۔ جواپ آپ

کومٹی جیسا بنائے اس کومسکین کہتے ہیں اور یہ سکین لوگ اللہ رب العزت کو زیادہ
پند ہوتے ہیں ۔ صحابہ کرام میں میں سے نظرائے مہاجرین کی زندگی مسکنت کی

زندگی تھی ۔ ان کے پاس دنیا کا مال بیسہ بہت تھوڑ اتھا۔ الے جسم پرلیاس بھی پھٹا ہوا

ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی ادائے ہم فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہیں

عاضر ہوتے تو آیک دوسرے کے بیجھے جھی کر بیٹھتے تھے تا کہ کیڑے کی پھٹی ہوئی
حاضر ہوتے تو آیک ووسرے کے بیجھے جھی کر بیٹھتے تھے تا کہ کیڑے کی پھٹی ہوئی

ٱللَّهُمُّ آَحُونِى مِسْكِهُنَا وَإِمْتِنِى مِسْكِهُنَا وَاحَشُونِى فِي زُمْوَةِ الْمَسَاكِيُنَ

[اے اللہ جھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور مسکینوں ہیں موت دیا اور میرا حشر مسکینوں میں کرنا؟

سبخان الله في عليه الصلوة والسلام في وعاما تقلق موسة بين فرما ياكه اللهم أخيني حسية يقا اللهم المؤلفة المؤلفة

كيونكدا كران الفاظ سے دعا مائلتے تو صدیق ، عالم اور عابد كہنے ہے دعویٰ كا اظہار ہوتا ،اس لئے بحبوب من قائل نے اپنے لئے مسكين كالفظ پندفر مايا۔ سجان اللہ

### فقراء كي امتيازي شان

ایک مرحبہ فقراء کی محفل میں نی علیہ انساؤ ۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ اے فقراء ! اللہ تعالیٰ تنہیں جنت میں تین چیزیں ایسی عطا کریں کے جوافنیا ، کو بھی حاصل نہیں مول گی۔

(۱).... بیری امت کے فقراء قیامت کے دن میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کرد کئے جا کیں مے اور وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے۔ (۲)...فقراء کوشیع پڑھنے پراللہ تعالی وہ اجرعطا فرما ئیں سے جو مالدارانسانوں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں مل سکتا۔

(۳)....الله تعالی قیامت کے دن جنت میں فقراء کواتنے بلندور ہے عطافر مائیں گئے کہ مالدارلوگ جنت میں ان فقراء کے کلات کواس طرح دیمیں سے جس طرح دنیا میں آسان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں ....سبحان الله ....الله تعالی یوں فقراء کوا تنیازی شان عطافر مائیں گئے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ الله علیہ فرماتے علے کہ فقراء سے دوئی رکھا کرو،اس لئے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہتم سے جن لوگوں نے دوئی کی یاتم نے جن لوگوں سے محبت کی ،تم خود بھی جنت میں داخل ہوجا وَادران کو بھی ساتھ لے جاؤروایت میں آیا ہے کہ الله تعالیٰ قیامت کے دن ایک فقیر کوفر ما کیں گے کہ جنت میں داخل ہوجا وکیکن وہ کھڑا رہے گا ۔ فرشتے اس سے پوچیس کے کہ آپ کو تو اجازت لگئی ہے پھرآپ کول کھڑ ہے جیں؟ وہ کے گا کہ مجھے شرم آرہی ہے کہ میں الله وجنت میں چلا جاؤں اور جن لوگوں نے مجھے کھلا یا اور پلایا وہ ابھی چھے جیں ۔ الله رب العزت اس کی اس بات کو پند فرما کر تھم ویں سے کہ جتنے لوگوں کوتم سے محبت کا تعلق تھاتم ان سب کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان الله۔

حوصلها فزائى ہوتواليي

ابوسلیمانی دارانی رحمۃ الذعلیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔وہ فرماتے تھے کہ اگر
کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کی وجہ سے اپنی کوئی تمنا پوری نہیں کرسکتا اوراس کی
وجہ سے وہ ٹھنڈی سانس نے لیتا ہے تو اس کا یہ شنڈی سانس لیتاغنی آ دمی کی سوسالہ
عباوت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ۔۔۔۔اس کے علاوہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ
افضل العبادة انعظار مصائب کے اندر رحمیت الی کا انتظار کرنا عبادتوں میں سے

سپستےافعنل عبادت ہے۔

### اہلِ ول سمے سمتے ہیں؟

ایک علمی نکتہ سننے .....آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھی کے پر ہوتے ہیں گراس کو پر وانٹیس کہتے۔ اس لئے کہ اس کا مطلوب نجاست ہے۔ چونکہ نجاست اس کا مطلوب ہے اس لئے پر ہونے کے باوجودا ہے پر وانٹیس کہتے۔ ای طرح دنیا دار بندہ ول تورکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلوب دنیا ہوتی ہے اس کوائل دل نیس بندہ ول تورکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلوب دنیا ہوتی ہے اس کوائل دل نیس کہتے۔ اہل ول ان کو کہتے ہیں جن کے دل اللہ رب العزب کی محبت سے لبر ہز ہوتے ہیں۔

### ايك عبرت آموز واقعه

یادر تھیں کہ کسی غریب یا گئیگار کو کم نظر سے ندو یکھا کریں کیونکہ کیا پینہ کہ وہ غریب آ دمی اللہ کی نظر میں اس امیر آ دمی کی نسبت بہت زیادہ پیندیدہ ہواور کیا پینہ کہ وہ گئیگار آ دمی ایسی تو بہ کر لے کہ اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوئیکیوں میں تبدیل فرما

ر کے۔

ایک مرتبہ حضرت میسلی جنم ممیں جارے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک سكنېكارة دى كود يكها\_وهايخ كنابول يرببت بى نادم اورشرمنده بور بانغارة پ نے اس سے بوجھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے نگا کہ میں نے بوے بوے کناہ کے ہیں،میری توبس بھی خواہش ہے کہ کہ میرا مالک جمعے معاف فرمادے۔ پھر تھوڑا سا آھے جاکرآپ نے ایک عبادت گزارآ دی کود یکھا۔ آپ نے اس سے بھی ہو چھا ك تمهاري خوابش كيا ہے؟ اس نے اس كنهار آوي كى طرف اشاره كر كے كها كه میری فواہش ہے کہ اللہ تعالی میراحشراس کے ساتھ نہ کرے۔اللہ تعالی نے حضرت عيسى معظم يروى نازل فرما دى كدا مرس پيار بروح الله! آپ ان دونول ہے کہددیں کہ میں نے ان وولوں کی وعاؤں کو تبول کرلیا ہے۔جو گنہگار مجھے سے رحم طلب كرر إنفاض في اس مح كنابول كونيكيول ميل بدل كراس يرجنت واجب كر دی ہے اور عیادت گزار نے بید دعاما تھی تھی کہ جھے اس کے ساتھ اکٹھانہ کرنا ، اب چونکہ وہ گنبگار جنت میں پہنچ چکا ہے اسلئے اب میں اس عبادت گز ارکو جنت کی بجائے جہنم میں وافل کروں گا ....اس سے ہمیں بیسیق ملتا ہے کہن**ے ت**و ہم ایل عبادت پر ناز کریں اور نہ ہی کسی گنهگار کونفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔

### غربیوں کی آہ ہے ڈرو

امیروں سے ندؤر ویلک غریبوں کی آہ ہے ڈرو۔اس لئے کہ اگر امیر بھا سے گاتو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا اور اگر غریب نے آہ بھرلی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔

ایک مرتبہ سرداران قریش ، بی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں تھے۔اللہ کے محبوب مٹھ آئے آئے کی جا بہت تھی کہ اگر بہلوگ دین میں آ جا کیں تو انکی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں آ جا کیں سے ۔ چنانچہ آپ مٹھ آئے ان کو نصیحت فرمانا شرد کا کردی۔ جب آپ شائلہ اکو صحت فرمار ہے تھے واس وقت ایک نابعا صحابی

ہوئے ہوئے آئے اور محبوب مائلہ کی خدمت ہی طلب گار ہوئے کہ جھے بھی نقیعت

گی جائے۔ اس وقت نی علیہ الصلاق والسلام کے دل میں یہ بات آئی کہ بیر تو اپنا ہے اس کو تو بحد ہیں بھی تھے ہیں اس کو تو بحد ہیں بھی تھے ہیں اس کو تو بحد ہیں بھی تھے تیں اور بیر قریش کہ اس وقت آئے بیٹے ہیں اس لئے اس وقت آئے بیٹے ہیں اس لئے اس وقت آئے بیٹے ہیں اس برحمانے کی کوشش کی تو تی علیہ الصلاق والسلام کے دل ہیں کچھر بھی کی میر ابور کی بار میں کے چرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوگئے کہ بیہ بات کیوں نہیں سجھ رہا۔ آپ کے چرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوگئے کہ بیہ بات کیوں نہیں سجھ رہا۔ محبوب نائی آئے کے میارک چرے پر جو غصے کے تھوڑے سے آثار فلا ہر ہوئے ان کے بارے میں اللہ رہ العزت نے قرآن مجید ہیں آبات اتار دیں اور اپنے محبوب باز خطاب قرمایا کہ

عَبُسَ وَ تَوَلَىٰ أَنُ جَآءَ أَ الآعُمٰى . وَ مَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَوَّكُى . اَوُ يَدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَوَّكُى . اَوُ يَدُّكُو فَتَنَفَعَهُ اللَّهِ كُوك . اَمَّا مَنِ اسْتَغُنى . فَانْتَ لَهُ تَصَدُّى . وَ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعنى . وَ هُو يَخْشَى . عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعنى . وَ هُو يَخْشَى . عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعنى . وَ هُو يَخْشَى . وَ اللهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسُعنى . وَ هُو يَخْشَى .

[ تیوری بڑھائی اور منہ موڑ اس بات ہے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ اور بھھ
کوکیا خبر ہے شاید کہ وہ سنور تا یا سوچہاتو کام آتا اس کا سمجھانا۔ وہ جو پروانہیں
کرتا، سوتو اسکی قکر میں ہے اور بھھ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ درست نہیں ہوتا۔
اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے

الله تعالى في اس نابينام حاني كي دوم خاست خاص طور بر كنوا كيس \_

(۱)....وَ أَمَّا مَنْ جَاءَ كَ يَسُعِي [اوروه تيز تيز چل كرمنل من آيا\_] 

#### (۲)....اوردوسری خاص صفت بید که

#### وَ هُوَ يَخْشَى

[اوراس کے دل کے اندر خشیت بھی تھی ]

معلوم ہوا کہ سچی طلب کی نشائی ہیہ ہے کہ آ دمی نیک محفلوں میں جائے تو ایک تو وہاں پہنچنے میں جلدی کرے اور تیز تیز چل کر جائے اور دوسرایہ کہ دل میں حشیب اللی بھی ہو۔ ایسے بندے کی اللہ دب العزت کے ہاں بوی قدر ہوتی ہے۔

پھراللہ تغالی نے اس نابینا صحابی کے اس کا بینا صحابی کے اس کا بھی کو ایس عزیت عطافر مائی کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی کے اپنے میں آتے تو اللہ کے محبوب میں آتے تو اللہ کے محبوب میں آتے تھے ۔۔۔۔ جی ہاں! وہ تچی حبوب میں آتے تھے ۔۔۔۔ جی ہاں! وہ تچی طلب لے کر آتے تھے ، اس لئے اللہ رب العزیت کے ہاں ان کا جو مقام تھا اس مقام کا کوئی عشر عشیر حصہ بھی ان مرداران قریش کے لئے نہیں تھا۔

#### عزت كالبيانه

اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا پیانہ ہے ہے کہ دل میں خشیت ہو، طلب ہوا وراللہ کی مجت ہو۔ اگر اس کی ظاہری حالت غریبوں والی بھی ہوتو اس سے اللہ کے ہاں انسان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ..... آج پیانے بدل گئے ہیں ..... جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تی ہیں کہ تی ہیں ۔ ان کی بڑی بڑی کو خصیاں ہوتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں ۔ ان کے دلوں میں ونیا کی بڑائی ہوتی ہے۔ ونیا والے ان کی بڑاگ کہتے ہیں ۔ یا ورکھیں کہ وہ بڑے لوگ کہتے ہیں ۔ یا ورکھیں کہ وہ بڑے لوگ کہتے ہیں ، ان بے چاروں کوتو ہوں کوتو ہوں کوتو ہیں کہ ان کے مال کی وجہ دالے لوگ ہوتے ہیں ، ان بے چاروں کوتو ہیں کہ داروں کوتو ہوں کوتو ہیں کہ ان کے مالدار ہیں کہتے ہیں ، ان بے چاروں کوتو ہیں کہتے ہیں ، ان بے چاروں کوتو ہوئے ہیں ، ان کے حال کی وجہ سے اس کا تیمراحصہ ایمان ضائع ہو کیا۔ اس

لئے ہماری نظر میں شریعت اور نیک اعمال کی عزیت ہواوران لوگول کی عزیت ہوجن کے دل میں اللہ رب العزیت کی محبت ہو۔

### ایک اہم کلتہ

ایک کے لئے کی بات ذراس کیے ..... جینے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشوائے کے لئے کم نہیں ہیں ، اخلاص کی کان کو کم بناوی ہے ۔ اگر اخلاص کم نہ بوتو ذکر قکر کرنے والے جینے اعمال کررہے ہیں یہ بخشوائے کے لئے کافی ہیں مگر چونکہ اخلاص نہیں ہوتا اور ریا کاری آ جاتی ہے اس لئے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ہم ان سے فائد و نہیں اٹھا یا تے ۔ اللہ تعالی کے بال اخلاص کی قدرہے ۔ مخلص بندہ اگر دو رکعت پڑھے کو جزاروں رکعتیں پڑھنے پر بھی وواجر نہیں ملے گا۔ اس لئے حد مرب یا کہ من قل بندے کو جزاروں رکعتیں پڑھنے پر بھی وواجر نہیں ملے گا۔ اس لئے حد مرب یا کہ میں آیا ہے کہ تھی آ وی کی دور کعت پر اللہ والی اسے اتنا اجر دے جی جو غیر منتی آ وی کی جزار رکھتوں پر بھی نہیں دیے۔ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے جی جو غیر منتی آ وی کی جزار رکھتوں پر بھی نہیں دیے۔ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے دیے جیں جو غیر منتی آ وی کو جزار رکھتوں پر بھی نہیں دیے۔

#### ر با کاری کے باعث اجر سے محرومی

ایک مرتبہ حضرت بایز ید بسطا می درہ الدیلی نے سورۃ کلہ کی حلاوت کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک قرآن مجید ہے جس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی سورۃ کلہ پڑھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے نامہء اعمال میں سورۃ کلہ کی تلاوت کا اجر لکھ دیا گیا ہے۔ جب شوق شوق سے دیکھ رہے تھے تو ایک سفحہ یرد یکھا کہ درمیان میں سے پھھ تھوں کی مبکہ خالی ہے۔ وہ خواب میں بی بڑے جران ہوئے کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے۔ سوچتے رہے ، سوچتے رہے ، سوچتے رہے ، سوچتے رہے ، سوچتے مرہ بالا قراللہ تعالیٰ نے مدوفر مائی اور خواب میں بی یہ خیال آیا کہ ہاں جب میں حلاوت کر رہا تھا تو اس وقت ان آیات کی خلاوت کرتے وقت ایک واقف بندہ

میرے قریب سے گزرا تھا اور میرے دل میں بیخیال آیا تھا کہ بدبندہ میری تلاوت من کرخوش ہوگا۔ بس دل میں استے سے خیال کے پیدا ہونے پراللہ تعالی نے ان آیات کی تلاوت کے اجرے محروم فرما دیا کہ دل میں بیخیال کیوں پیدا ہوا کہ بیبندہ تلاوت من کرخوش ہوگا۔

### وزن إعمال اورسائتنى نقظ نظر

امام بناري مح بخاري من آخري مديث بدل آئے:

كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سيحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

وو کلے اللہ تعالیٰ کو ہوئے بہند ہیں ، زبان پر (پڑھنے میں) بوے ملکے ہیں سیکن وزن میں بہت بھاری ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان الله العظیم]

اس حدیث باک میں وزن اعمال کا تذکرہ کیا حمیا ہے۔ چنانچہ ختم بخاری شریف کی محفلوں میں درس حدیث دینے والے اکثر علاء وزن اعمال پرخوب تغمیل سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کوتولا جائے گا۔

بہلے دور میں نوگ اشکال چیش کیا کرتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔اس وقت کے علماء نے ان کو سمجھایا کہ ہاں جب اللہ کے مجبوب میں تین ہے تو ما دیا ہے تو اعمال کو ضرور تولا جائے گا۔

آج سائنس کی دنیاہے۔ کئی ہا تھی سائنس کی وجہ ہے بھتے میں آسانی پیدا ہوگئی ہے۔ آج ہے اس کی پیدا ہوگئی ہے۔ آج ہے دور میں تو ہر چیز کی پیائش کے پیانے بن گئے ہیں۔ مثلًا .....
..... تھر مامیٹر کے ذریعے گرئی اور سردی کو بھی تولا جاسکتا ہے، ..... ہیرومیٹر کے ذریعے ہوا کا و باؤ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے، ..... ہیرومیٹر کے ذریعے ہوا کا و باؤ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے،

..... يې پية چل جا تا ہے كه موامين في كتنى ہے\_

ای طرح اگر سائنسی نقطہ ونظرے سوچا جائے توبہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کہا عمال کوتو لا جاسکتا ہے۔

سائنی نقطہ ونظر سے وزن کے فارمولا کی کیت ہوتی ہے اورا کی گست ہوتی ہے اورا کی گست ہوتی ہے۔ فارمولا لکھتے ہوئے کیت کو m کلستے ہیں اور کشش قبل کو ہو کستے ہیں ہیں ہوتی ہے جائے ہیں۔ m اور ہو کو کو رہ کو اس سے جانچہ اگر ایک آتا ہے۔ جانچہ اگر ایک آدی زمین پر ہے تو اس کا وزن زمین کی کشش تھی گفل کے مطابق ہوگا۔ وہی آدی اگر چانہ ہو گا جائے تو چونکہ اس کی کشش تھی تھی وہاں کم ہوگی اس لئے ای بندے کا وزن وہاں جا کر کم ہوجائے گا اور اگر وہی بنده مرت پر چلا جائے تو چونکہ وہاں کہ موجائے گا اور اگر وہی بنده مرت پر چلا جائے تو چونکہ وہاں آئی بندے کا وزن کی گنا ہو جائے وہاں آئی بندے کا وزن کی گنا ہو جائے وہاں آئی بندے کا وزن کی گنا ہو جائے وہاں گئی ہو جائے ہولوگ وزن گھٹ ہوئے کا اور اگر وہی بندہ خلا میں جلا جائے جہاں کشش ہے ہی فرن گئیں ہوئے جولوگ فیل ہوئے کے باوجود وہاں اس بندے کا وزن نہیں دے گا۔ چنا نچے جولوگ فلا میں جاتے ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑر ہے ہوتے ہیں کونکہ جسم کی کیت فلا میں جاتے ہیں وہ دو ہاں کشش نہ ہونے کی وجہ سے بوتے ہیں کونکہ ہیں۔

آج سائنس نے اس بات کو کھول کرر کھ دیا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کے اندرا بیان کی کشش ہوگی اس کے اعمال دزن والے ہوں گے اور جس بندے کے اندرا بیان کی کشش نہیں ہوگی ،اگر اس نے بیاڑوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کئے ہوں گے تو اللہ تعالی کے ہوں گے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کے مملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لئے قیامت کے دن کا فروں کے مملوں کا کوئی وزن بی نہیں ہوگا۔ یہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا فروں کے مملوں کو پیش بی تہیں کریں مجے۔ بلکہ بیفرمایا کہ

فَلاَ نُقِیْمُ لَهُمُ یَوُمَ الْقِیلُمَةِ وَزُنَّا (الْکصف:۱۰۵) [قیامت کے دن ہم ان (کافروں کے )عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں گے ]

ا کے اممال قیامت کے دن ڈیٹ تو کئے جائیں ہے کیونکہ انہوں نے کسی کی ہوگی۔۔۔۔۔کین ہمردی کی ہوگی۔۔۔۔کین ہمردی کی ہوگی۔۔۔۔کوئی ہا پیلل بنوایا ہوگا۔۔۔۔۔کین ان کے اعظم کا موں کے اندرائیان ان کے اعظم کا موں کے اندرائیان کی مشش نیس ہوگا ۔جب ان کے مملوں کی جوزیرہ ہے تو پھراگر کمیت سماری دنیا ہے کی کشش نیس ہوگی۔ جب ان کے مملوں کی جوزیرہ ہے تو پھراگر کمیت سماری دنیا ہے مجمی زیردہ ہوجائے تو وزن پھر بھی زیردہ کی آئے گا۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاص Gravitational force کی ماند ہیں۔ ہم ان کو چنتا زیادہ پر حاتے جا کیں گے ای قدرہم زیادہ اجرپا کیں کے اور جس قدر ایمان اور اخلاص میں کی آئی جائے گی اس قدر اجر میں بھی کی ہوتی جائے گی۔

ہدایات پرائے سالکین

ہمارے اس اجھاع کا بنیادی مقصد اپنی زندگی میں اخلاص کو بردھانا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اس بات پرخور کرے کہ کیا میر اہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہور ہا ہے یا دنیا کی واہ واہ کے لئے ہور ہاہے۔ یہ ایک غم ہے جو آپ اپنے دلوں میں لے کر یہاں تشریف لائے ہیں۔

ہلا .....اس قیام کے دوران آپ دنیا کے تذکروں سے پر بیز کیجئے۔ ای لئے تو دنیا کے تو دنیا Topic کو اتنا کھول کر بیان کیا ہے۔ بید نیا انٹدرب انعزت کو اتن کا پند ہے کہ نی علیدالصلوٰ قا والسلام نے فرمایا:

اَللَّنْ مَلْعُوْلَةً [ونیالمعونه] اللَّنْ تَعَالَی نے جب سے اس ونیا کو پیدا کیا ہے آج تک اس کوخوش کی نظرے

نہیں دیکھا۔

جند .... شیطان کوشش کرے گا کہ آپ جس کرے میں ال کر بیٹے ہیں وہاں جیس کے اسسان کوشش کردیں۔ اس لئے ادھراد صرکی باتوں ہے کمل پر بیز کیجئے۔

جند .... ان دنوں میں اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھئے۔ دقو ف قبلی اور دالط قبلی کے ساتھ اپنا وقت گز اربیئے۔ جیسے معتکف آ دمی اعتکاف میں بیٹھ کر جھتا ہے کہ میس نے یہ وقت اللہ کے لئے وقف کر دیا ہے اک طرح آپ بھی بہی بھی کہ آپ نے بید چند دن اللہ کے لئے وقف کر دیا ہے ای طرح آپ بھی بہی بھی ہوں تب بھی اللہ کی طرف توجہ رکھنے ۔ جب آپ یوں اللہ کے لئے تشریف لے جا کہ تیں میں اللہ کے دھیان میں اپنا وقت کر اس بھی این اوقت کر اس بھی این اوقت کر اس کے تو آپ بھی اللہ کے دھیان میں اپنا وقت کر اس بھی اللہ کے دھیان میں اپنا وقت کر اربی میں کو آپ ہوں اللہ کے دھیان میں اپنا وقت کر اربی میں کو آپ ہوں اللہ کے دھیان میں اپنا وقت کر اربی میں کو آپ ہوں کر بی میں کہ دیرے اندرے دنیا کی طلب گھٹ گئی ہے اور اللہ درب العزت کی طلب بڑ دھ گئی ہے۔

چنے ہوئے لوگوں کا مجمع

یہ ہماری خوش متن ہے کہ ہمیں ایک بار پھراس محفل کی دعاؤں میں شمولیت کا موقع فل میں ہونے کے موقع فل میں ہونے کے موقع فل میں ہونے کے مائی ہیں اور ہماری دعا کیں قبول ہونے کے قابل نہیں ہیں تو اس محفل میں اخلاص والے نیک لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ، کیا ہے کہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا کمیں بھی قبول فر مالیں۔

ہے اس جہتے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جوروزانہ پانچ ہزار مرتبہ کلہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

ا ایسے لوگ بھی ہیں جوروز اندسات ہزار مرتبہ کلمہ طبیبہ کا ورد کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جوروز اندوس ہزار بار لا الدالا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ جلہ ایسے بھی ہیں جوروز اندا یک بارہ پڑھتے ہیں۔

- 🖈 ایسے بھی ہیں جوروزاندایک منزل پڑھتے ہیں۔
- ایسے بھی ہیں جوروزانہ پندرہ یارے پڑھتے ہیں۔
- 🖈 کی دوزانہ پڑھے کا معمول ایک قرآن یاک روزانہ پڑھے کا ہے
- ا کی سیجھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کوخواب میں ایک بارٹیس ، دو ہارٹیس بلکہ درچنوں میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو چکی ہے۔
- ہ ہمارے ایک دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا کوئی ہفتہ بھی ہے۔ نبی علیدالصلوٰ قوالسلام کے دیدار کے بغیر نبیس گزرتا۔
- ہے ایک دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ گزشتہ کیارہ سالوں سے میری ایک دن کی بھی تبید کی نماز قضاء نہیں ہوئی۔

یہ باتیں یا وہ جانتے ہیں یا ان کا شیخ جانتا ہے۔ الحمد لللہ، یہ چنے ہوئے لوگول کا مجمع ہے۔ یہ باتیں عام طور پرنہیں کی جاتیں لیکن آپ دوستوں کی ترغیب کے لئے کی ہیں تاکہ آپ کے دل میں بیدا حساس پیدا ہو کہ ہم کس جمع کے اندروفت گزار رہے ہیں۔ لہٰذااس وفت کو تیمی بنا کیں۔ اگر آپ کو معمولات میں کی کا شکوہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں استفامت عطافر مائیں اور اگر آپ اپ آپ کو ایٹ تھی کے ماشے عاجز محسوں کرتے ہیں تو تہجد کے وفت اٹھ کرا پنے رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کریں۔

### آستےعہد کریں

اجناع کے بیددن ایک مال کے بعد آتے ہیں جس کی قسمت میں ہوں ، بیہ تجد بدع بدکا موقع ہوتا ہے۔ آج ہم بیع بدکریں کہ ہم اپنی زندگی میں دینداری اختیار کریں مجد کا موقع ہوتا ہے۔ آج ہم بیع ہدکریں کہ ہم اپنی زندگی میں دینداری اختیار کریں مجے اور ہرکام شریعت وسنت کے مطابق کریں مجے۔ تا کہ ہمیں ونیا میں بھی عز تیں ملیس اور انڈراور اس کے رسول مٹھائی کی نظر میں بھی سرخر وہوسکیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمار ہے بہاں استھے ہونے کو تبول فرمالے اور اللہ تعالیٰ اس فے بدلے میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ہم عاجز مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے ایک میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ہم عاجز مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے تیک میں کی حقیقت ہے آگاہ کردے۔ (آبین تم آبین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب الطلمين



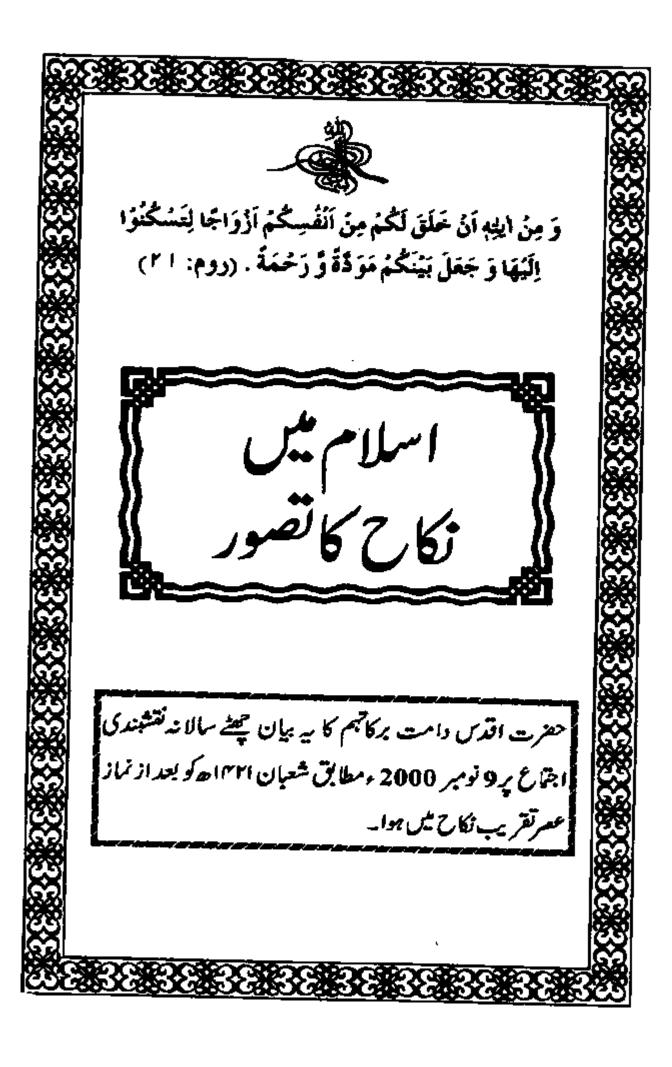



# اسلام ميس نكاح كانضور

اَلْتَمَدُّلِلَهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَّمِ ٥ وَ مِنْ اينِهِ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنُ الْفُسِكُمُ ازْوَاجًا لِتَسُكُنُوا إلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥ جَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥

وقال الله تعالىٰ في مقام آخر

قَانُكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَقُلاَتُ وَرُبِخَ \* فَإِنْ حِفْتُمْ آلَا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوُ مَا مَلَكُتْ آيُمَانُكُمُ (النساء: ٣) حِفْتُمْ آلَا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ آيُمَانُكُمُ (النساء: ٣) مُبْخَنَ وَبِيكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ مُبْخَنَ وَبِيكَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ مُبْخَنَ وَبِي الْعَلَمِينَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلَّهِ وَبَ الْعَلَمِينَ ٥

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ

الله تعالى سے تفع حاصل كرنے كاطريقه

دنیا میں ہر چیزے فاکدہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ یانی سے تفع لینے کا طریقہ ور ہے اور آگ سے تفع لینے کا طریقہ ور ہے اور آگ سے تفع لینے کا طریقہ اور ہے۔ ہوا سے تفع لینے کا طریقہ اور ہے اور مین سے تفع لینے کا طریقہ اور ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب لینزت کی ذات سے تفع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بات کو مجمانے کے لئے

انبیائے کرام علیم السلام تشریف لائے۔ ہرایک نے آکریہ بات واضح کی کہا ہے لوگو!اگرتم میری زندگی کے مطابق اپنی زندگی کوڈ حال لو محتوتم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا نے والے بن جاؤ کے۔ و نیا میں بھی فائدہ فے گا اور آخرت میں بھی فائدہ سے گا۔ گویا وین اسلام ہمیں و نیا اور آخرت کی عزیمی و نیا اور آخرت کی عزیمی و نیا اور آخرت کی عزیمی و نیا اور آخرت کی وجہ ہے کہ صحابہ کرام قرمایا کرتے تھے،

اعزنا الله تعالى بهذا الدين

(الله نغالی نے جمیں اس دین کی دجہ ہے عز تیں عطافر مائی ہیں) میمکن ہی نہیں کہانسان دین پڑمل کرے، دین کواپنااوڑھٹا بچھوٹا بتائے، دین کی خاطراس کا جینا مرتا ہواور پھراس کو دنیا وآخرت کی عز تیس نہلیں۔ سچے پرور دگار نے اینے سیے کلام میں فر مایا

وَلِلْهِ الْعِزَّةِ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ (منافقون: ٨) [عزت الله كے لئے اس كے رسول كے لئے اور ايمان والوں كے لئے ہے]

## تقویٰ کی برکات

خوش نصیب بیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد دین کی شان وشوکت بن جائے۔اگر ہمارے تمام اعمال شریعت وسنت اور تقویٰ و پر ہیز گاری کے مطابق ہوں محے تو اللّٰدرب العزت کی طرف سے رحمتیں اور بر کمتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ ارشادفر مایا،

وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ الْقُوى الْمَنُوا وَاتَّقَوُا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتَ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآدُضِ (الاعراف: ٩٦) السَّمَآءِ وَالْآدُضِ (الاعراف: ٩٦) [اوراگریتی والے ایمان لاتے اورتقویٰ کواختیار کرتے توہم ان کے لئے آسان اورزین سے برکوں کے دروازے کھول دیتے آ

جوبندہ اپنے آپ کواللہ رب العزت کے سپر دکر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بندہ البین اس کے بندے کوئی متبرک بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ، اس کے وقت میں ، اس کے کام میں ، اس کے رزق میں ، صحت میں ، اور دعاؤں میں برکت ہی برکت ہوجاتی ہے۔ جس طرف اس بندے کے قدم اٹھ جاتے ہیں اس طرف برکتیں آجاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے خوشی اور تمی کے موقعوں پرشریعت وسنت کی پاسداری کریں گوتو اللہ دب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں سرفر وفر ماویں گے۔

### آج كاعنوان

آج نکاح اوراس کے واز مات کے برے بیں آپ کے ماسنے کچھے بیان کیا جائے گا۔ بیعنوان خاص طور پر تو جوانوں کے کام آئے گا۔ چونکہ جعہ کے عام خطبات میں بیمضمون چھیڑانہیں جاتا اور نہ بی نکاح کی مختلیں روزانہ ہوتی ہیں اس لئے اکثر لوگول کوان باتوں کاعلم نہیں ہوتا۔

### תקל הפלופלו

الله رب العزت في برجيز كاجو راجو رابنايا هيدش ارشاد فرايا: مستبخن اللّذِي عَلَقَ الْآزُواجَ كُلّهَا (ينسَ: ٣١) إياك هوه والت بس في برجيز كاجورُ اجورُ ابناديا]

شریعت کے مطابق میاں ہوی کا استھے ہوکر ایک ورسرے سے ملتا اللہ کے ہاں عبادت کہلاتا ہے۔ دین اسلام کاحسن ویکھئے کہ انسان اپنی ہی خواہش پوری کرتا ہے اور اللہ تعالی اس پر بھی اس کواجر والو اب عطافر ماتے ہیں۔

اسلام وین فطرت ہے

دین اسلام دین فطرت ہے۔اس نے انسانوں کو بحرد زندگی گزارنے کا تھم

خبیں دیا۔اس نے بیتغلیمات تبیس دیں کہتم جنگلوں اور غاروں میں جا کرر ہنا شروع کردو بلکہاںٹندرب العزیت نے ارشادفر مایا ،

فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَتَ وَرُبِغَ فَإِنَّ خِفْتُمُ الْاِسَاء: ٣)

[ پس تم نکاح کروان عورتوں کے ساتھ جو تنہیں پند ہوں ، دو ہوں ، تین ہوں ، وہ ہوں ، تین ہوں ، جاتھ ہوتہ ہیں ہوں ، جاتھ ہوتہ ہیں مرسکو سے تو پھر ہوں ، چار مرف ایک سے لکاح کرو]

شربیت نے مرد سے کہا کہ وہ مورت کے حقوق کا خیال دیکھا در عورت سے کہا کہ وہ مرد کے حقوق کا خیال دیکھ۔ چنانچہ اللہ درب العزت نے ارشا دفر مایا، وَلَهُنَّ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُوْوُفِ (البقرة: ۲۲۸)

[ موراول کاحق مردوں پر دیبائی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کاحق موروں پر ہے]

اگرمیال بیوی دنوں اپنی ذمدوار بیاں پوری کرتے رہیں تو دنیا میں ہی جنت کے مزے آجا کیں۔

اچھی بیوی کون ہے؟

اسلام جميں اعتدال اور مياندروي كا درس دينائيد \_ چنانچه حديث بإك بيس فربايا كيا،

خیرُ الاُمُورِ اَوْسُطُهَا (سبہ ہے بہترکام دہ ہے جواعندال والا ہو) جب انسان عقل کی بنیا د پر نیصلے کرتا ہے تو وہ افراط وتفریط کا شکار ہوجاتا ہے لیکن اسلام ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے جتی کہ دین اسلام ہو یوں کے انتخاب کے لئے بھی گائیڈ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ آنخضرت اللہ آتی ہے۔ ارشا و فرمایا ،

تنكح المراة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربه يداك

[عورت سے لکاح چار وجو ہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی دجہ سے اور سے ، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کی دیداری کی وجہ سے ۔ تیرے ہاتھ مٹی آلودہ ہوں ، تو دین کے ذریعے سے عزت ہائے ]

یادر کھنا کہ جولوگ دینداری کی نسبت کے علاوہ کی اور وجہ سے نکاح کرتے ہیں وہ خوشگوار زندگی نہیں یا سکتے۔ کیونکہ خوبصورت کورت کو دیکھنے سے آتھ سے خوش ہوتی ہیں لیکن نیک سیرت مورت کو دیکھنے سے انسان کا دل خوش ہوتا۔ اگر ظاہر ہیں نقش نین اچھے بھی ہوں گر گل اچھے نہ ہوں تو زندگی کیسے اچھی گزرے گی۔ بیظاہری حسن تو Just skin deep ہے ، یعنی اس حسن تو موجو گل ہے جشنی جلد کی گہرائی فقط آتی ہے جشنی جلد کی گہرائی ہے ،اب خودسوچ لیس کہ جلدگی گہرائی کتنی ہے۔ ویسے بھی اگر نقش نین شروع میں دیدہ زیب ہوں بھی ہی گر وہی چہرہ ہو ھا ہے ہیں گر جو بارے کی ما نندنظر آتا ہے ان نقش نین کو کیا کرنا جو چندونوں کے بعد چھو ہارہ بن جائے۔ جوانی ہیں جس کی زلف ان فقش نین کو کیا کرنا جو چندونوں کے بعد چھو ہارہ بن جائے۔ جوانی ہیں جس کی زلف فقش نین کو کیا کرنا جو چندونوں کے بعد چھو ہارہ بن جائے۔ جوانی ہیں جس کی زلف

ابنیائے کرام کی جارسنیں ترندی شریف کی روایت ہے کہ جار چزیں سنن المرسلین ہیں۔ WILLIAM EBERSONDEBERS ZEAR

الحياء والعطر والسواك والنكاح [حيا،خوشبو،مسواك،اورثكاح]

(۱) شرم وحيا:

دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سب کے سب باحیا ہے۔ آج تو یورپ کی ونیا کہتی ہے کہ

(شرم ایک بیاری ہے) . Shiness is a sickness کویان کے نزد بیک جتنا کوئی بے شرم ہوگا اتنا ہی وہ صحمتند ہوگا۔اسلام نے حیا کوعورت کاحسن قرار دیا ہے۔ بلکہ بیمال تک فرمادیا کہ

الحياء شعبة من الايمان (حياايمانكااكيشعبه)

یبیں سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلامی نظریات میں آج کے کفر کی زندگی میں کتا فرق ہے۔ یادر مجیس کہ جس معاشرے کی بنیاد بی بے حیاتی پر ہودہاں مادر پدر آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ان کے اندرانسانیت نیس بلکہ حیوانیت ہوتی ہے۔

## (۲) خوشبو:

سب انیائے کرام خوشبواستعال کیا کرتے تھے۔وین اسلام نے شروع سے بی یا کیزگی اور مفائی کا تھم ویا ہے۔ جنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ وَ اللّٰهُ يُعِدِبُ الْمُطُهِرِيْنَ (توجه: ١٠٨)

(اورالله تعالى پاك صاف ريخ والول يه محبت قرمات جير)

آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے۔ ان کے ہاں گندار مثاان کا دین ہے۔ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال بھی عمر بجر نہیں تر اشتے۔ آپ خود سوچیں کہ ان بالوں بیں گنتی تا پاکی اور گندگی موتی ہوگی۔ ای طرح ساد موبھی نہا دموکر ستھرے نہیں رہتے۔ محر تا پاکی اور گندگی موتی ہوگی۔ ای طرح ساد موبھی نہا دموکر ستھرے نہیں رہتے۔ محر دین اسلام کاحسن و بھال دیکھیئے کہ بھی تو نبی علیہ العسلوٰ قواسلام نے ارشاد فرمایا۔

الطهود شطر الایمان (طمارت ایمانکا حصہ ہے) اوریمی قرمایاء

الطهور نصف الايمان (طهارت آوحا ايمان ب) جواية ظاهركوياك بيس ركيسكاه وبعلااية باطن كوكياياك كرسك كا\_

### (۳) مسواك:

ایک اورروایت میں ہے کہ اللہ کے مجبوب مٹائی آئی نے ارشاوفر مایا کیے آگرتم اپنے منہ کو صاف رکھوٹو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب تہیں کیا کریں گی۔ یا در کھنا کہ منہ کو صاف رکھنے کی دوسنتیں ہیں۔منہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے اور منہ میں مسواک مارنا بھی سنت ہے ۔کئی لوگ لکڑی کی مسواک تو کر لیتے ہیں لیکن منہ صاف نہیں ہویا ہے۔ جس کی وجہ سے بد ہوآ رہی ہوتی ہے۔ اس سے ایک سنت پرتوعمل ہوجا تا

آج کے دور میں عور تیں بھی جس کے مسواک کرنا مردوں کے لئے سنت ہے۔

یدان کی غلط بنی ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کرلیں کے مسواک کرنا مردوں کے لئے

بھی سنت ہے اور عور توں کے لئے بھی سنت ہے۔ عور تیں لکڑی کے مسواک کی جگہ

مکیکر، بادام یااخروث کی چھال استعمال کریں ان کے لئے بہی سنت ہے۔ اخروث
کی چھال دائتوں کو اتنا صاف کر دیت ہے کہ دائت کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں ، آپ

اخروث کی سبز چھال لے کرمنہ میں لگا کیں تو ایک منٹ کے اعد اعد وائت ایسے
صاف ہوجا کیں مے جیسے آپ کسی ڈینٹل کلینک سے دائت صاف کروا کر با ہرنگل
سے بول۔

#### :ZKJ(m)

سب انبیائے کرام میہم السلام نکاح کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ وَ لَقَدُ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ ذُرِّيةً (الرحد: ٣٨) [اسے میر سے مجوب طَفْقَالِم اِن آپ سے پہلے کتے ہی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے ہویاں اور اولادیں بنائیں] کنوارا آ دی بفتنا تیمی نیک اور متی بن جائے ، پھر بھی اس کا ایمان آ دھا ہوگا۔ اے کامل ایمان اس وقت تعیب ہوگا جب وہ نکاح کرکے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہوجائے گا۔

آج دین ہے دوری کا بیرحال ہے کہ کئی گھروں میں پچیاں دس دس پندرہ پندرہ سال ہے جوان ہو پچکی ہوتی ہیں لیکن ان کے والدین کہتے کہ ان کا رشتہ ہا ہر نہیں کرنا، یقین جاہیے کہ وہ اپنے لئے جہتم خریدر ہے ہوتے ہیں۔

## بزرگول کی احتیاط

ہمارے صفرات ان معاملات ہیں ہوئے مخاط ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے ہر گول کی حالات زعد کی ہیں ہو حالے کہ اگر کسی کے ہاں جوان انعر بیٹی ہوتی اسے جوان ہوئے چند سال ہو چکے ہوتے اور اس کا والداس کا نکاح نہ کرر ہا ہوتا تو وہ اس کے کتویں سے پانی بھی نہیں بیا کرتے تھے کہ اس نے جوان بیٹی کو گھر ہیں بٹھایا ہوا ہے۔ اور جس بندے نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ اراوتا قرض نہیں لوٹا رہا ہوتا تھا تو ہمارے برزگ اس کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے گھر کا ممانا کھانا کھانا حلال نہیں ہے کونکہ اگر اس کے پاس پیسے استے فالتو ہیں کہ وہ دعوت کر ہا ہے تو وہ قرض اوا کیوں نہیں کرتا۔

نكاح السيجعي موتا تقا.....!!!

جبال نكاح سستا موكا وبال زنا مبنكاموكا اور جبال نكاح مبنكا موكا وبال زنا

سعنا ہوگا۔ بیوین اسلام کاحسن ہے کہ اس نے انسانی ضرور بات کو جائز طریقے ے بوری کرنے کے لئے خود ترغیب دی ہے کہتم اس معاملہ میں جلدی کرو۔ شریعت نے ہمیں بیکھا کہتم نکاح کوعام اور ستنا کروتا کہ لوگ آسانی ہے نکاح کر سکیں۔ محابر کرام کے دور میں تو نکاح کا بیرحال تھا کہ ایک محالی کھی تھے میں نکاح كرة جاہتے تھے۔انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا كہاس كھروائے آپ كے واقف ہیں ابدا آپ میرا پیغام پیچا دیں ۔انبوں نے کہا، بہت اجھا۔انہوں نے جب ان کے گھریس جا کران کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات س کر کہا کہ ان سے نکاح کرنے کوتو جارا دل نہیں جا بتا البنة اگر آپ تکاح کرنا جا ہے ہیں تو آپ ہے کر دیتے ہیں۔وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھ ہی ہے کردیں۔ کھر کے مردو ہیں موجود تھے۔ چنانجدان میں سے پچھکواہ بن کئے اور وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ جب دہ باہر نکے تو ا بینے دوست سے معذرت کرنے کے کہ معاف کرنا ، میں تو آپ کے نکاح کا پیغام کے کر کمیا تھا، وہ انہوں نے قبول نہ کیا اور بھے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا جائے ہیں تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں ، چنانچہ میں نے کہا کہ تھیک ہے میں نکاح کر ليتابول\_آب اس سوج من تق محرميرا نكاح بوكميا بيد لبذا من معذرت خواه ہوں۔وہ جواب میں ان سے معذرت کرنے ملے کہ بچھے معاف کردینا کہ اس نے آپ کی بیوی بنتا تھااور میں اپنے لیے کوششیں کرتار ہا۔ سبحان اللہ دوسی بھی قائم رہی اور نكاح بهي موكيا \_اس وقت بين زكاح اس قدرستا كيون تفا؟ اسليح كه زنا بالكل فختم ہو چکا تھا۔

جوان بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے کا وہال

ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں مے تو ممنا ہوں سے بھیں ہے اور جب شریعت کونظرا تداز کریں مے تو ممنا ہوں میں پھنسیں مے ۔ آج حالت ہی ہوئی ہے کہ ابھی بڑی بگی کے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اور پنچے کی چار پچیاں جوان ہو پکی ہوتی ہیں ۔بعض اوقات تو لوگ بدی بکی کی منتقی کر کے سوچتے ہیں کہ پھر پچھ عرصہ بعد نکاح کردیں مے اور پھرا محلے سال خصتی کریں ہے۔

یہ سوچ انہائی غلاسوچ ہے۔ شریعت نے جہز دغیرہ کی کوئی پابندی نہیں لگائی

الکساس نے تو مونا سااصول سمجھا دیا ہے کہ جب مناسب رشت ل جائے تو تم اپنے سر
سے فرض ادا کر دو۔ یا در کھیں کہ بچیاں جوان ہونے کے بعد جننا عرصہ اپنے ماں باپ
کے گھر میں رہتی ہیں۔ اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ میں کوئی گناہ کریں یا
ویسے گناہ کریں تو اس گناہ کا وہال ان کے والدین یا سر پرست پر پڑے گا۔ جنہوں
نے ان کا فرض ادا کرنے میں کوتا ہی گی۔

## زنااورنكاح مين فرق

زنا اور نکاح میں بیفرق ہے کہ زنا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔ جبکہ نکاح میں اس محورت کی ذمہ داری لیتی پڑتی ہے، اس کومہرا واکرنا پڑتا ہے اور محورت اس کی وراشت میں شامل ہوجاتی ہے۔ یا در کھنا جہاں ہے اعتدالی کی زندگی ہو تی ہے۔ یا در کھنا جہاں ہے اعتدالی کی زندگی ہوتی ہے وہاں لوگ فکاح سے گھبراتے ہیں کیونکہ وہ عورت کو ایک کھلونا سجھ کراس سے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔

ایک ایک انجینئر تھا ..... مین اس کی بات سمجھانے کے لئے بتارہا ہوں ورنہ کی بات سمجھانے کے لئے بتارہا ہوں ورنہ کی بات سے کدوہ بات نقل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے .....وہ کی جگدا یک فیکٹری کی Inspection (معاکمینے) کے لئے آیا۔وہاں کے انجینئر لوگ اس سے ذاق کر ہے تھے کہ تو ایک مہینے کے لئے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری ہوی تیرے ہاں ہوگی یا نہیں۔وہ آ سے سے کہتا تھا کہ فکری کوئی بات نہیں کے فکہ

Women are like buses if you miss one, take another one.

[عورتیں بسوں کی مانند ہوتی ہیں ، اگرتم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پرسوار ہوجاؤے

If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house.

[ جب تنہیں بازار سے دود رول جاتا ہے تو پھر تمہیں کھر میں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے ]

اندازه کریں کرده کیا بے شرمی اور بے حیائی کا معاشرہ ہوگا جہال پڑھے لکھے لوگ ایبا ذہن رکھتے ہوں۔ اسلام نے اس بے حیائی کی پرزور مخالفت کی ہے اور اس کے متعالیے میں شرم وحیاوالی زندگی اپتانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے نبی علیہ السلام کی آٹھوں ہیں وہ حیاد یکھی جو مجھے مدینے کو اری کڑوں کی آٹھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ مجھے مدینے کی کواری ٹرکیوں کی آٹھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ اس کے اکرتم زندگی کا ساتھی جا ہے ہو تو تمہارا لے المصول میں اللہ کے اللہ کا ماتھی جا ہے ہو تو تمہارا لیے المحدد منالہ کی المحدد اللہ کی اللہ کی المحدد میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہ

عرمے کے لئے فیصلہ ) ہونا جا ہے ۔تھوڑی دیر سے ساتھی تو بڑے ملتے ہیں لیکن زعر کی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔

نكاح كي شبير كاحكم

حديث مباركه بن فرمايا حمياء

آفشوا النِکاخ بَیْنَکُمْ (اکاح کی ایک دوسرے کے درمیان تعیر کرو)

ال حدیث یاک سے پید چلا کراکاح تغیر طور پڑیں ہوتا۔ جیسے پچولوگوں کے
ہاں متعد ہوتا ہے۔ انہوں نے زنا کا دوسرانا م متعدر کھ دیا ہے۔ جبان انسان اکاح کو
چمپائے گا بچھ لینا کہ دبال کوئی نہ کوئی گڑیو خرور ہے۔ جمعہ کے دن عمر کی تماز کے
بعد مجد میں نکاح کا پڑھنا سنت ہے کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں ادر تھم بھی
بعد مجد میں نکاح کا پڑھنا سنت ہے کیونکہ مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں ادر تھم بھی
نی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلانا جا ہے تا کہ نکاح کی تشہیر ہوجائے۔ اس میں اجر بھی
زیادہ ملتا ہے۔

آج جائز موقعوں پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں اور برتھ ڈے منانے کے النے جیجے اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب جائز موقعوں پرلوگوں کوئیں بلائیں سے تو ناجائز موقعوں پرنوگوں کوئیں بلائیں سے تو ناجائز موقعوں پر ضرور بلائیں کے ۔اس لئے ایک اصول یادر کھے کہ شریعت نے جو جائز فوشیوں کو تھیک فوشیاں بنائی ہیں ان کو خوب خوشی خوشی مناؤ ۔اس لئے کہ اگر جائز خوشیوں کو تھیک طرح سے تیں مناؤ کے تو جائز خوشیوں کو تھیک طرح سے تیں مناؤ کے تو جائز خوشیوں کو منایا کرد گے۔

#### مسجد ميل تكاح كافائده

معجد میں نکاح کرنے میں ایک خاص بات ہے۔ اگر کھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں سے کہ کوئی تو بیٹھا گییں مار رہا ہوگا ، کوئی سگریٹ ٹی رہا ہوگا ، کوئی تعویریں بنارہا ہوگا کو یاسب دل غافل ہوں سے۔ حالا تکہ تکاح وہ وقت ہوتا ہے جب دو افراد کی ٹی زعرگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیادہ لوگوں کو بلانے کا مقصدہی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی دعاؤں سے ان کے نئے گھر کی بنیاد پڑے۔ اس لئے گھر میں اور مبحد میں پڑھے گئے تکاح میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ یہاں مبحد میں جتنے بھی بیٹھے ہیں ، باوضو ہیں اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ بینے والے بھی اس وقت سگریٹ بینے والے بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس دقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے۔ ویا بی عارف دل متوجہ ہوں گے۔ ویا بی عاور بی کوآپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تخدیل رہا ہوگا۔

کونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے اس لئے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کو ما کیں لینے کے لئے آج کے دن نکاح کھوانا پیند کیا ہے۔ اس مجمع میں سینکڑوں علما وموجود ہیں، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں، کئی حفاظ حدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تبجد میں، کئی حفاظ حدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تبجد گزار موجود ہیں۔ ان کوان سب کی دعا کیں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں پوری زندگی خوشیاں نصیب ہوں گی۔

نكاح كى تقريب ميس قبول اسلام

ہم نے یورپ اورامریکہ ہیں دیکھا کہ نکاح کی محفل کود کھے کرکئی غیر مسلم عور تیل اور مرد مسلمان ہوجاتے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح پڑھا۔ جس لڑک کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کہیوٹر انجینئر تھی ،اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ نکاح کی اس تقریب ہے متاثر ہوکر کہنے گئیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے سے نکاح ہوتا ہے لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتی ہیں۔

چونکداسلام دین فطرت ہے اس کے ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ لیکن جب
انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ افراط وتفریط کا شکار ہوجاتا ہے جس کی
وجہ سے پر بیٹانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ لوگ لاکھوں رو پہیزہ ج کر کے بچیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہیں اور وہ دوسرے دن روتی ہوئی گھر آجاتی
ہیں۔ گویا تکاح کی جواصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باتی رہ کیا ہے۔ یاد
میں کہ جو محارت دین کی بنیاد پر ہے گی اللہ تعالی اس کو پائیداری عطا قرما کیں
میں کہ جو محارت دین کی بنیاد پر ہے گی اللہ تعالی اس کو پائیداری عطا قرما کیں

## قابل افسوس داقعه

لا ہور ہیں ایک صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سال پہلے
اس کی پلانگ شروع کردی۔ کارڈ چھوائے اور ہوے پیے خرچ کئے۔ حتی کہاس نے
یہاں تک انظام کیا کہ اس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہرمہمان کے گلے ہیں
ایک ہزاررو پے کا ہارڈ الا۔ اور وہ برتن جن ہیں بارا تیوں نے کھانا کھایاوہ پھر کے
یہ ہوئے انمول ہم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بنوائے تھے۔ ان برتوں پر
اس نے اس شادی کی یادگار بھی تکھوائی تھی۔ ہر یاراتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے
استعال ہیں آنے والے برتن یادگار کے طور بر نے جاسکتا ہے۔

ادھراڑے والوں نے بھی کیا خوب انظام کیا کہ چڑیا کھرے کراہیے پر ہاتھی لے آئے وولہا میاں اس ہاتھی پر بیٹھ کرسسرال پہنچا ..... جیسے جنگ کرنے چلا ہو..... اس کے علاوہ بھی انہوں نے بیسہ یانی کی طرح بہایا۔

جب رخصتی ہوگئ اور مرد کمروالیس آئے تو عورتوں نے لڑک کے والدے پوچھا کہ حق مبرکتنا مقرر کیا ہے؟ اس وقت ان کوخیال آیا کہ ہم سے تو تکاح پڑھائی تعین ہے۔ تب انہوں نے باراتیوں کی طرف پیغام بجوایا کہ بارات کو بیش راستے میں بی روک لیا جائے تاکہ پکی کا نکاح کرنے کے بعد اس منے محریس داخل کیا جائے۔

انمازہ تیجئے کہاسے ہیے خرج کے اورا سے عرصے پلانگ کی۔ ہر چیز کا تو خیال رکھالیکن اللہ کے تھم کا خیال شدر کھا۔ بید بن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کے برتکس جونوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے نئے گھر کی بنیادر کھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے حرے لیتے ہیں۔

### د نیامیں جنت کے مزے

حضرت مولانا احمالی لا ہوری کاتعلق سکھ کھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائے جوانی پس کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو مجئے اور دار العلوم دیو بندیس داخلہ لے لیا حتی کہ آپ دور ہ مدیث کے در ہے تک بھٹی مجئے۔

آپ بدواقعہ خودسنایا کرتے تھے کہ جب میر ہے سرکوان کے گھر والوں نے کہا کہا ہا ہاری بی جوان ہاں لئے کوئی مناسب رشتہ طاش کر کے تکام کردیا چاہیں۔ وہ بنجاب کے مدارس کے دورے پر لکلے تا کہ آئیس اپنی بی کے کے لئے کوئی مناسب رشتہ طاش کو جوان ل سکے حتی کہ دارالعلوم و یو بند بی گئے ہے۔ جب انہوں نے دورہ مدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی تگا ہیں میرے او پر نک کئیں۔ انہوں نے شخ البند معرت مولانا محود حسن سے ہو تھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کھرانے ہے تعالی رکھتا ہے اور مسلمان ہو کہ جارے یاس علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے فی البند میں میں میں میں میں میں انہوں نے فی البند میں انہوں نے فی البند میں میں انہوں نے بی تھا کہ کیا ہے۔ سے ہو تھا، کیا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترت ! میں مسلمان ہوں اور میں میادی کرنے کے تیارہ ہو؟ میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں کیا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا گھران کی کرنے کے لئے تیارہ ہو؟ میں نے عرض کیا ، حضرت ! میں مسلمان ہوں اور میں کیا کہ کیا گھران کی کیا کہ کیا کہ کیا گھران کی کرنے کے لئے تیارہ ہو؟ میں کیا گھران کیا کہ کیا کہ کیا گھران کیا گھران کیا کہ کیا گھران ہوں اور کیا کہ کیا گھران کی کیا گھران کی کیا گھران کیا گھران

میراسارا خاندان کافرے ،اب جھا کیلے کوکون اپنی بنی دےگا۔انبوں نے پوچھا کہا کرکوئی اپنی بنی آپ کووے تو آپ کی کیارائے ہے؟ جس نے کہا، معزت! جس اس سنت کوخرود ادا کروں گا ، جس اس کے ترک کا گناہ اپنے سر کیول لول۔ چنا نچہ میرے سسرصاحب نے فرمادیا کیل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہیں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ
کل میرا نکار ہے ۔ طلبا وطلباء بن ہوتے ہیں۔ وہ بیس کر مجھے ہے میت بیار کی
یا تیں کرنے لگ کئے ۔ کافی دیر کے بعد ایک دوست نے کہا، بی آپ کے کپڑے
بورے میلے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کی دوست سے ادھار کپڑے لیں اور
وہ پہن کرنگاح کی تقریب میں جا تیں۔ میں نے کہا کہ میری عزت تھی اس یات کو
موار انہیں کرتی ، میں جو پچے ہوں سو ہوں ، میں ادھار تو نہیں یا تھوں گا ۔۔۔۔ طلباء بھی
منطقی ہوتے ہیں ، آسانی سے نہیں چھوڑتے ۔۔۔۔۔ چنا نچے وہ کہنے گئے ، اچھا اگر کمی
دوسرے سے نہیں ما تگنا تو آپ ای سوٹ کر دھوکر دوبارہ پہن سکتے ہیں تا کہ صاف
کیڑے بول۔۔۔۔ کوار حضرت کے اپنے الفاظ ہیں کہ۔۔

"میرے بھیڑ کد ہے" بینی میری بدینی آگی کہ بیل نے اوست کی بات مان کی چائے ہیں نے اپنے دوست کی بات مان کی چائے ہیں نے اگلے دن دھوتی با ندھی اور کیڑے دھولیے۔ سردی کا موسم تھا اور او پر سے آسان ایر آلود ہو گیا۔ مصر کا وقت آگیا۔ میں نے صورے آیک طرف کیڑے ہوا میں ایر آلود ہو گیا۔ مصر کا وقت آگیا۔ میں نے صورے آئی ایر دی کردیں کیڑے ہوا میں بھی ما گئی ایر دی کردیں کہ اے اللہ ان کیڑوں کو دیک فرمان کردیے اور سوسم کی خرائی کی وجہ سے کیڑے دیک موسم کی خرائی کی وجہ سے کیڑے دیک موسم میں ہونے پر نہیں آر ہے ہے۔ حتی کہ مصر کی اذان ہوگئی اور میں نے سروی کے موسم میں کی خرائی کی رہے ہیں اور جس نے سروی کے موسم میں کہ ان کی نظران چیزوں پر بالکل نہیں تھی ، انہوں نے دیکھا کہ کی بھی سے کی گیڑے ہے اور میلے ہے اور میلے ہے اور آئے ہی وہی کیڑے ہیں اور آئے ہی اور ایر فرا جوڑا اور میلے ہے اور میلے ہے اور میلے ہے اور ایر فرا جوڑا

بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا۔ پھی مصے کے بعد دشمتی ہوگئ۔

ابتذاء کے چند دنوں بھی میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ بھی طالب علم تعااور

تازہ تازہ بڑھ کرفار خی ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نیس تھا۔ کمی کھانے کول جاتا

اور کبھی نہ ملآ۔ پھی عرصہ میری دلین میرے کھر بیس دہی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے

والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے بو چھا، بیٹی الونے اپنے مار کو کیسے

والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے بو چھا، بیٹی الونے اپنے مارس کی نظر میری

پایا ؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقیہ، نقیہ، نیک اور پاک عورت تھی، اس کی نظر میری

دینداری پرتنی، چنا نجاس نے اس کوسا مندر کہتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری پرتنی، چنا نجاس نے اس کوسا مندر کہتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری پرتنی، چنا نجاس نے اس کوسا مندر کہتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری پرتنی، چنا نجاس نے اس کوسا مندر کہتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری پرتنی، جاتی جاتی ہی کہ مرکر جنت جا کیں گئی ہوں ''۔

حعرت لا موریؓ فرمایا کرتے تھے۔

''میرے سرنے جھے اس وفتت پیچان لیا تھا جب احماعی احماعی تھا اور آج تواحم علی احمالی ہے''۔

نیک بیوی کی جارنشانیاں

نی علیدالسلام نے نیک ہوی کی چارنٹانیاں بیان فرمائی ہیں۔

۱) ..... پہلی نشانی بیہ کہ جب اس کو خاو تک کسی بات کا تھم کر ہے تو وہ اس کے تھم کو مانے ۔ مند کرنے والی نہ ہو۔ ماں ہا پ کوا ٹی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور سجمانا جا ہے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضدنہ کرنا۔ اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کرزندگی گزارنا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ضرور سمجمانی چاہیے کونکہ میاں ہوتی ہونا ہے اور لڑکیاں اکثر چموٹی چوٹی بات میں برکت ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چموٹی چھوٹی بات میں برکت ہوتا ہے اور لڑکیاں اکثر چموٹی چھوٹی بات برضد کرنے گئے جاتی ہیں۔

؟) ..... دوسری نشانی سید که جب خادعداس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش مو

جائے۔کیا مطلب؟ .....مطلب بیہ کہ وہ کھر بیں صاف کپڑے پہنے۔ابیانہ ہو

کہ جب وہ کھرے نکلے تو فیشن ایبل کپڑے پہنے اور کھر بیں ہملکن تی پھرے۔ بیہ

بھی نہ ہوکہ کھر بیں گندی ہی تی رہا اور اس کے بدن سے ہوآ رہی ہواور باہر نکلے تو

خوشبو تیں لگا کر فکلے ۔شریعت نے اس کو پہند نہیں کیا ،ایک تو صاف سخری بن کر

رہاور دومرااس کے چیرے پر خاوند کے لئے مسکرا ہٹ ہو۔ بینہ ہوکہ ہر وقت ہی

موڈ بنائے رکھے۔

سو)..... تیسری نشانی بیہ کدا گرخاو تد کسی بات پرتشم کھالے توتم ایسا کروتووہ اس کی قشم کو بورا کردے۔

۔ ہم)..... چونمی نشانی ہیہ ہے کہ جب خاوند کھر میں نہ ہوتو وہ اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔

## میاں بیوی کے درمیان جھکڑے کی مجہ

میاں ہوی کے قرب کے بارے ہیں شریعت مطہرہ نے جران کن حد تک السور پیش کیا ہے۔ کی لوگ درمیان ہیں میال ہوی ہیں جدائی کا سبب بنتے ہیں۔
ایسے لوگوں سے تناظر بنا جا ہے۔ ایک اصول یا در کھنا کے عام طور پرمیال ہوی ایک دوسرے کی وجہ ہے جھڑتے وہ مرے کی وجہ ہے جھڑتے وہ سرے کی وجہ ہے جھڑتے ہیں۔ وہ تیسر ایا تو لڑکے کے مال باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں یالڑکی کے مال باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں یالڑکی کے مال باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں یالڑکی کے مال باپ دھیان بھی شدو۔

## ایک علی تکته

یہاں ایک علی تلتہ طالب علم ہونے کے ناسلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ فقیانے تکما ہے کہ اگر میاں بوی کے مابین کوئی رجش ہوا ورکوئی ان کی سلح کرانے والا ہوتو اگر اس کوکوئی بات خلاف واقعہ بھی کہتی پڑے یعنی اس نیت سے
جمود بھی بولٹا پڑے تا کہ میاں بیوی آپس بھی ملے کرلیں تو اللہ تعالی اس کی بکڑنیں
فرمائیں گے۔وہ ہوگاتو جموث محراس کی نیت کی وجہ سے اس سے موافذہ ہیں ہوگا۔
بیاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق جوڑنے بھی اللہ رب العزت
نے اپنے تی کو معاف کردیا تو بھر ماں باپ کوکھاں اجازت ہے کہ وہ اپنے تی کی فاطر میاں بیوی بھی جدائی ڈلواتے بھریں۔ آئ ساس کہتی ہے کہ بھی ماں ہوں،
خاطر میاں بیوی بھی جدائی ڈلواتے بھریں۔ آئ ساس کہتی ہے کہ بھی ماں ہوں،
چنانچہ بیٹے کو کہتی ہے کہ بھری بات ما تو اور اپنی بیوی کو سیدھا کر کے رکھوتم ماں ہو،
تہاری اپنی ایک حیثیت ہے ، مگر وہ بھی تو اس کی بیوی ہے اس لئے اس کا بھی اپنا
ایک مقام ہے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پر رکھئے اور ماں کو ماں کے مقام رکھئے۔
صدیت پاک بھی آبیا ہے کہ اللہ دب العزب العزب القدر بھی چند بندوں کی مغفرت موجاتی ہے۔ ان بھی سے آبی تو وہ ہے
نیس کرتے ، حالا تکہ باتی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ان بھی سے آبی تو وہ ہودل بھی کے دول بھی کے دور اوہ بندہ جومیاں بیوی کے ماثین جدائی ڈالنے والا ہو۔

# محمر بلوجفكزون كاآسان حل

شادی کے بعدمیاں بیوی آپی میں بے طے کرلیں کہ فاوندلز کی کے تمام رشتہ داروں کو داروں کو خوش رکھنے کی فرمدداری قبول کر ہے اورلڑ کی فادید کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اورلڑ کی اینوں کوخوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اورلڑ کا اپنے رشتہ داروں کوخوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپی میں لڑا کیاں موتی ہیں۔ اس کا آسان من بیہ کہ بیوی اپنے فاوند سے تبعت رکھنے والے دشتہ داروں کوخوش رکھنے میں داروں کوخوش رکھنے میں مشکلات شم ہوجا کیں گے۔

لتحمل مزاجي كي ضرورت

حدیث پاک بین آیا ہے کہ جب کوئی خاوندا پی بیوی کو و کھے کرمسراتا ہے اور

بیوی اپنے خاوند کو د کھے کرمسکراتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو د کھے کرمسکراتے

ہیں ۔ لینی پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ بیرے بندے بیار محبت کی زیم گر گزاریں۔

میاں بیوی جتنی محبت مجری زیم گی گزاریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اجمہ پائیں

میاں بیوی جتنی محبت محری زیم گی گزاریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اجمہ پائیں

مطلب سے ہے کہ آدمی کوئی بات سے یاد کھے تو ہملے سوسے اور پیم کوئی قدم النوائے۔

مطلب سے ہے کہ آدمی کوئی بات سے یاد کھے تو ہملے سوسے اور پیم کوئی قدم النوائے۔

اور آجکل سے ہوتا ہے کہ پہلے قدم النوائے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ او ہو میں نے

یرا کر لیا ہے ۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ حضرت! میں دوستوں میں تو ہزا خوش رہتا

یرا کر لیا ہے ۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ حضرت! میں دوستوں میں تو ہزا خوش رہتا

یرا کر لیا ہے ۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ حضرت! میں دوستوں میں تو ہزا خوش رہتا

یرا کر لیا ہے ۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ حضرت! میں دوستوں میں تو ہزا خوش رہتا

یرا کر بیا ہوں لیکن جب کھر جاتا ہوں تو پہتے تھیں کیا ہے کہ د ماغ کرم رہتا ہے ۔ اصل میں

تیرے چھے شیطان نگا ہوتا ہے اور وہ تیرے د ماغ گرم کر رہا ہوتا ہے۔

تیرے چھے شیطان نگا ہوتا ہوں تو پہتے ہیں کہ د ماغ گرم کر رہا ہوتا ہے۔

تیرے چھے شیطان نگا ہوتا ہے اور وہ تیرے د ماغ گرم کر رہا ہوتا ہے۔

## مسنون عمل کی برکت

ایک مرتبہ میرے پاس کوئی میاں ہوی آئے۔ وہ دونوں سلسلہ میں ہیت سے ۔ وہ دونوں سلسلہ میں ہیت سے ۔ وہ دونوں تقریباً اس بات کا فیصلہ کر بچکے تھے کہ اب ہم ایک دوسرے ہوا ہو جا کہ ہو جا کیں ہے ۔ وونوں پڑھے لکھے اور نو جوان تھے ۔ ان کو بیاحساس ہوا کہ آگر ہم نے ایسے ہی فیصلہ کرلیا حضرت صاحب کو کیا بتا کیں کے ۔۔۔۔۔ بید حضرت صاحب کو بتا تا ہے ۔ اس سے پھھا حساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی دفعہ ہدا ہے کہ جن لوگوں کی دفعہ ہدا ہے کہ جن لوگوں کی شبت کسی نہ کسی تھی جو ہو عقا کہ دغیرہ کے تمام کی شبت کسی نہ کسی تھی جو ہو عقا کہ دغیرہ کے تمام ختنوں ہے حضوظ رہنے ہیں۔

ری سے میں دیں بدلتے ہیں یا منکرین مدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے جینے لوگ بھی دین بدلتے ہیں یا منکرین مدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کہیں بھی بیعت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کو یا کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق کا ہوتا انسان کے لئے فتوں سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔

جب ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنی خوش سے ایک دوسر سے جدا ہونے کے

یار بیں تو اس عابر کو بھی بات بجھ آگئی کہ ان کی زندگی ہیں چھوٹی باتوں
ہیں میں انڈر سٹینڈ تک ہے جو بڑھتی چلی جارہی ہے اور درمیان ہیں کوئی شوس وجہ
میں میں انڈر سٹینڈ تک ہے جو بڑھتی چلی جارہی ہے اور درمیان ہیں کوئی شوس وجہ
میں ہے۔ جب جھے یہ بات بجھ آگئی تو جس نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے
فیصلے کو چرمینوں تک مو خرکر لواور ایک کام بیں بتا تا ہوں ،اس پر عمل کرنے کاتم وعدہ
کرو۔ انہوں نے کہا ، جی ٹھیک ہے ہم وعدہ پورا کریں گے۔ بیس نے فاوند سے وعدہ
لیا کہ جسب بھی وہ اپنے دفتر سے گھر آئے گا ، وہ آئے ہی اپنی بیوی کومسکر اکر دیکھے گا۔
لیا کہ جسب بھی وہ اپنے دفتر سے گھر آئے گا ،وہ آئے ہی اپنی بیوی کومسکر اکر دیکھے گا۔
اب بید کیکھنے ہیں تو بچھوٹی ہی بات ہے لیکن بیسنت نبوی مشاقیق بھی ہے۔
میدہ عاکثہ معدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نمی علیہ السلام جسب بھی گھر ہیں تھریف
لاتے ہے ،مسکراتے ہوئے چر سے کے ساتھ تھریف لاتے ہے۔

اس عاجز نے دیکھا کہ بیر فاونداصل ہیں برنس کرتا ہے۔ اس برنس کے پریشر کی وجہ سے جب وہ گھر ہیں آت ہے تو اس کا مند بنا ہوا ہوتا ہے اور بیوی پیچاری وہ تھنے سے بعو کی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ میاں صاحب دستر خواں پر آکر بیٹھتے تو کھانے ہیں تعمل نکالنا شروع کردیتے۔ اب عورت کادل ہوتا ہی کیا ہے۔ وہ تو اور زیادہ پریشان ہوجاتی تھی۔

جب میں نے کہا کہ محریم سمراتے چھ ہے۔ کے ساتھ داخل ہونے کا وعدہ کرو تو اس نے کہا، جاں ہے تو چھوٹی ی، تو اس نے کہا، جاں ہے تو چھوٹی ی، محروعدہ کروکہ پابندی کروگے۔ چنانچہاں نے وعدہ کرایا۔ چیر مہینے تو بوی بات تھی مرف ایک مہینے کے بعدان کا فون آیا کہ معزرت! ہم نے فیصلہ کرایا ہے کہ ہم ساری زعم کی استھے گزاریں مے کیونکہ ہمیں خوشیوں بحری زعم کی نعیب ہوگئی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب خاوند گھر آ کر بوی کومسرا کر ویکنا تھا تو مسکرا ہوں کے دروازے کھل

#### PROBLEM DE BERRY DE BERRY DE

جاتے تھے ..... بیر ہنمائی ہوتی ہے جو بھنے نے دینی ہوتی ہے کہ تہاری کونی عادت بے تھے است کے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے۔

## پیارمحبت کی باتیں

یوی کی خوش طبعی کے لئے اس کے صافحہ پیار محبت کی باتیں کرنا نہایت ضروری ہے۔اللہ کے بی ملے اللہ عن اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عنها کو فورتوں کو واقعات سنائے ۔یہ نوعورتیں آپی بیل میں ال کر بیٹھیں اور اپنے اپنے فاوی ول کی صفات بتانا شروع کیں۔آپ ملی اللہ ایک کورت نے اپنے فاوی سے بارے میں یہ کہا ، تیسری نے یہ کہا ہوں سے بہترین صفات کا حال تھا میں اس سے بھی تہا دے لئے ایس با تیس کی جوں سے بہترین سے اپنی بیری کا ول خوش کرنے کے لئے ایس با تیس کی جیں۔ ہمارے بال ایسا تو تیس ہے ہم کہتے ہیں کہ جمیس خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تک کرنا ہمارا فرض ہے۔ ور اسے تک کرنا ہمارا فرض ہے۔

# بيثيون كوتنين سورتون كي تعليم

ایک بات یا در کھیں کہ مال باپ اپنی لڑی کو گھر ہیں سورۃ الحجرات ، سورۃ النور
اور سورۃ النساء کا ترجمہ لازمی پڑھانے کی کوشش کریں ٹیونکہ سورۃ الحجرات ہیں
اخلاق کوسنوار نے کے لئے تعلیمات ہیں ، سورۃ النور ہیں حیا اور پاکدامنی کی زندگی
گڑار نے کی با تیں ہیں اور سورۃ النساء ہیں میراث اور بچوں کے بارے میں مسائل
موجود ہیں۔ اور ریمی یا در کھیں کہ جب گھر میں باپ اپنی بیٹیوں کو نیکی کی تعلیم نہیں
دیتااس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

## اعتدال کی زندگی بسر کریں

میاں ہوی کو چاہیے کہ وہ اعتدال کی زعر گی ہسر کریں۔ کی لوگ تو اسنے مال کو عورت کو تک کرنے ہیں۔ عورت کو تک کرنے میں انسٹر ومنٹ (اوزار) کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیو ہوں کو ایسا تک کر کے دکھتے ہیں کہ وہ پچاریاں خوشی کا سائس بھی نہیں لے سکتیں۔ یہ بی ٹھیک نہیں۔ نہ تو ان کو اتنا آزاد چھوڑ دو کہ وہ گنا ہوں کی مرحکب ہوں اور نہ تی ان کو اتنا تک کر دو کہ دہ اپنی موت کی تمنا کیں کریں۔ فاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اچھی زعر گی گزادے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان کمرانوں کی ننانوے فیصد لڑکیاں جب ماں باپ کے کھرے رخصت ہوتی شی تو وہ اپنے اگے کھر کوآباد کرنے کی نیت سے جاتی ہیں۔ اب فاوند پر شخصر ہے کہ اگراس نے اسے انجی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو جائے گا درا گرا تھی طرح ہینڈل کیا تو گھر بر باد ہو جائے گا۔

### عورتول ميں حوروں والی صفات

حضرت اقدس تفانوی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مورتوں میں حوروں کی کی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ان میں سے دوالی ہیں جود نیا کی مورتوں میں بھی بعض اوقات یائی جاتی ہیں۔

ا۔ پہلی صفت ہے عسر بسایعنی وہ خاد ندوں سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ مسلمان پچیاں بھی جب کمرسے چلتی ہیں تو وہ اپنے دلوں ہیں اپنے خاوند کی محبت بھی کے کرچلتی ہیں۔ وہ خاوند پر دل نچھا ور کرنے والیاں اور جان فدا کرنے والیاں موتی ہیں۔

۔ ووسری صفت ہے قلیمیسوٹ المطلوف لینی وہ غیروں سے اپنی لگاہیں مٹانے والیاں ہیں۔ مردول کی ٹکا ہیں عورتوں کی تبست زیادہ نایاک ہوتی ہیں۔ عورتیں الی نیس ہوتیں کہ جس کو دیکھا دل میں طبع کیا کہ بیر میرے پاس ہو۔ بیہ مردوں کی گندی عادت ہوتی ہے کہ جس عورت کو بھی دیکھیں،خواہ وہ کالی ہو، کوری ہو، تیلی ہویا بیلی ہو، اس کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ بیر میرے پاس ہوتی تو کیا بی اعجما ہوتا۔

## منفی سوچ نے بچیس

منقی موج ہے بھیں۔ ذرا ذرای بات پرمنقی موج انسان کو بڑا نقصان دیتی ہے۔ پھرانسان منگی مزاح بن جاتا ہے۔ یا در کھیں کہ جس کوشک کا مرض ہوتا ہے اس کا دین بھی خطرے بیں ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ اس شک کی تو یہاں تک انتہا ہے کہ اگر بھی اس خطرے بھی مسکرا کر بات کر لیتی ہے تو اس پر بھی اس کوشک ہوتا مرائم ورج ہوجاتا ہے۔ اس شک کی کوئی صربیں ہے۔ اس شک سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ مانگا کریں۔

### پيارکانام

سیده عائش صدیقدرض الله عنها کی کتیت ام عبدالله حقی الله سے محبوب الله الله سے میرافر ایا کرتے ان کونہ تو نام کے ریاد تے متھا درنہ بی کنیت سے، الله پیار سے میرافر ایا کرتے متھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فاوندائی بیوی کا کوئی ایسانام پیند کرے جو بیوی کو بھی پیند ہوتو یہ ایک محبوب کا مرفیقیکیث ) ہوتا ہے۔ اگراس نام پیند ہوتو یہ ایک ویکارے کا تو بھراس بیوی کو مجبت کا ایک پیغام بھی ال رہا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السان می سنت ہے۔ الله می سنت ہے۔

غلطنبي دوركرابيا كريي

الركسي وجد ع كوئى غلط بنى پيدا موجائة وجب تك وه غلط بنى دور ندموجائ

اس دفت تک آپ اطمینان نه پائیس-ایک دوسرے کو مجھالینے میں اور منالینے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کسی بات پر بھی صد نہ کیا کریں۔ اگر بیوی کسی وفت کوئی بات ہیں مان رہی ہوگی تو آپ دیکھیں سے کہ کسی دوسرے موقع پر معانی بھی ما تک رہی ہوگی اور بات بھی مان رہی ہوگی۔ ای طرح بیوی بیسوے کہ اگر ایک وفت خاوند کوئی بات نہیں مان رہا تو میں اب ضداور جھاڑا نہ کروں ، بلکہ کسی دوسرے موقع پر وہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوسرے موقع پر وہ میری بات بھی مان رہا تو میں اب ضداور جھاڑا نہ کروں ، بلکہ کسی دوسرے موقع پر وہ میری بات بھی مان لے گااور جھے اور زیادہ پیارا ور محبت بھی دے گا۔

### حجوث ہے بچیں

جموت کی زندگی سے بچیں۔ جب خادیدا ٹی بیوی سے اپنی زندگی کو چھپانا شروع کردیتا ہے بابیوی اپنے خادید سے بی زندگی کو چھپانا شروع کردیتا ہے بابیوی اپنے خادید سے بی زندگی کو چھپانا شروع کردیتی ہے تو مجھالو کہ گھر کی بربادی کی واضح نشانی موجود ہے۔ کیونکہ بیعلق تو بنایا بی اس لئے گیا ہے کہ خاوید جب ساری دنیا کا ستایا ہوا گھر آ کر پنچے تو اپنے دل کا سب پھوا ٹی بیوی کے سامنے کھول دے۔ کیاد کھتے تیس ہیں کہ جب اللہ کے جوب مثل آ پر بہلی وی نازل سامنے کھول دے۔ کیاد جھتے تیس ہیں کہ جب اللہ کے جوب مثل آ پر بہلی وی نازل بولی آ پ مثل آ پ مثل آ پر بہلی کھر ہیں آ کرفر مایا۔ بولی آ پ مثل آ پ مثل

صبیت مسی مسیسی رئیسوسی رئیسویی (جھے اپنی جان کاخوف ہے۔ جھے کمبل اوڑ معادو، جھے کمبل اوڑ حادو) اور آھے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلیاں دینے تکیس کہ

والله انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم

وتقرىء الضيف وتعين على نوالب الحق

[الله كالمتم التي توصله رحى كرنے والے إيل ، آب بيسهاروں كاسهارا بنے والے إيل ، آب بيسهاروں كاسهارا بنے والے إيل ، جن كے پاس كى منه جوآب ان كو كما كردينے والے إيل ۔ آپ منهان توازى كرنے والے إيل اور آب الي يا تول يرد وكرنے والے إيل ]

ا چھی ہیوی کی پیچان ہے ہے کہ وہ اس کوتسلیاں دے اور اس کے تم کو دور کردے اور اگر ہیوی کی پیچان ہے کہ وہ اس کے اور اگر ہیوی کسی وجہ ہے کہ وہ اس کے غم کو دور کر ہے۔ بعض اوقات دو شیعے بول بھی بندے کا غم دور کردیتے ہیں ۔ ان دولفظوں میں اتنی مشاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی جینی مل کر بھی اتنی مشاس پیدا نہیں کر بھی اتنی مشاس پیدا ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی جینی مل کر بھی اتنی مشاس پیدا

### ہوی کے ساتھ دوڑ لگا ٹا

ایک مرتبہ نمی علیہ السلام ایک جہاد پرتشریف لے گئے۔ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ علیٰ آلم کے ساتھ تھیں۔ جب آپ قضائے حاجت کے بہلے تھریف لے محے توسیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ من آلگا تم نے ارشاد فرمایا،

· حميرا! چلودوژ لگائين'

اب بتاہیے کہ اللہ کے مجبوب مٹائی آئی کے دل میں اللہ رب العزت کا کتنا خوف قوائیکن اپنی اہلیہ کو دوڑ نگانے کا فر مار ہے جیں۔معلوم ہوا کہ بیوی سے محبت و پیار کی بات کرنا نہ تو خشیت اللی کے منافی نہیں ہے۔اور نہ ہی معرفت اللی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

جب دوڑ لگائی تو نمی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوخود آھے نگلنے کا موقع دے دیا۔ جب وہ آھے نکل تمکیں تو بہت خوش ہوئیں۔ نمی علیہ السلام خاموش موضعے۔۔۔

کافی عرصے کے بعد پھرایک مرتبہ ای طرح سفر پر نکلے اور ایبا ہی معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فر مایا ، حمیرا! چلو دوڑ لگائیں ۔ اب کی بار جب ووڑ ہے تو اب نبی طیہ السلام آسے نکل سمئے۔ آپ مطابقہ مسکرائے اور فر مایا، حميرا! تلک بنلک (پہلے توجیت گئی اب میں جیت کیا ہوں)

دوڑ لگانے کا مقصد ہوی کا ول خوش کرنا تھا۔ یہ بھی نی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر بین آپ سے بوچھوں کہ آپ بیل سے کس کس نے اس سلطویر عمل کیا ہے تو آپ بیل سے کس کس نے اس سلطویر عمل کیا ہے تو آپ بیل سے تعویر سے بیال میں سے معویر سے بیال میں سے معالم اور بیل معانا سنت ہے ۔ ول مسئلہ بڑا بوچھا جاتا ہے کہ حلوہ پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے ۔ ول جا بتا ہے کہ میاں! پہلے بھی کھاؤ اور بعد میں بھی کھاؤ ، عمر جس کا کھاؤ اور بعد میں بھی کھاؤ ، عمر جس کا کھاؤ اس کے کہنے گاؤ۔

یہ باتی ای لئے کردی ہیں کھکن ہے کہ آج کی ان باتوں سے اللہ تعالی کسی کھرکے جھٹروں کو دور کردے اور میاں بیوی کو بیار حبت کی زندگی تعیب ہوجائے۔ محرکے جھٹروں کودور کردے اور میاں بیوی کو بیار حبت کی زندگی تعیب ہوجائے۔ موسکتا ہے کہ اس عاجز کی اس وجہ سے معظرت ہوجائے۔ البندا

"مرايفام عبت بجال تك يني"-

الله رب المعرت بم سب كومحيول بمري خوشكوار زعر كى تعييب قرما و ب اور جب بچول كوآخ تكاح ك ذريع زعر كى كاسانتى بنايا جار باب الله رب العزت ان كوقائل دفتك اور كامياب زندكى تعييب قرماد ب ( آمن بحرمة سيد المرسلين )

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين .

\*\*\*







اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعَدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَسِمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ و وَ مِنَ النَّاسِ مَنَ يُشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَ يُتَّخِلَهَا هُزُوا \* أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْن \* ٥ شَهُخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعِلْمِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعِلْمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وْ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وْ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّم

### جيے جذبات ویسے خیالات

اور نیک نوگوں کے خیالات آئیں گے اور نیک اٹھال کرنے کی تمنادل ہیں پیدا ہوگ بلکہ نیک اٹھال ہیں آگے بڑے ہے کا ہروفت شوق رہے گا اور اگر جذبات کے اندرونیا کی محبت غالب ہوگی تو خیالات بھی گند ہے ہوں گے، اے شیطانی بشہوائی اور نفسائی سوچیں آئیں گی۔ پھرانیان کے اندر حرص بھی ہوگی، طبع بھی ہوگا، بدنظری بھی ہوگ اور شہوت بھی ہوگی اور انسان خود محسوس کرے گا کہ میری سوچ پاک نہیں ہے۔ گویا ڈگر ایک آ دی کی سوچ اچھی ہوجائے تو پھے عرصہ کے بعد وہ اچھا انسان بن جائے گا اور اگر سوچ بری ہوجائے تو پھے عرصہ کے بعد وہ براانسان بن جائے گا۔ ای لئے جب کوئی نیک انسان برا بنمآ ہے تو وہ ایک بی دن میں برانہیں بن جاتا بلکہ اس کی سوچ ظاہر داری میں نیکی کے رنگ میں پہلے بری ہو پچکی ہوتی ہے اور اس ظاہر داری میں اس کا وقت کر رتار ہتا ہے۔ گرا ندر کا انسان بدل چکا ہوتا ہے۔

# دل کی مرکزی حیثیت

\* قلب کوانسانی جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔اس لئے نبی کریم علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشادفر مایا:

إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لَمُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، آلا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوکھڑا ہے، جب وہ سنور تا ہے تو پورا انہان سنور جاتا ہے اور جب وہ مجڑتا ہے تو پورا انسان مجڑ جاتا ہے، جان لو کہ وہ (انسان کا) دل ہے]

عشق کاتعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ ای لئے انبیائے کرام نے و نیا میں آکر قلب کوہی اپنی محنت کا میدان بنایا ، کیونکہ اگر قلب سنور کمیا تو شاخیس یعنی باقی اعطاءخود بخو دسنور جا کمیں گے۔

عقل کی اہمیت

عقل اور د ماغ کے بارے میں انسان کواچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرامشکل سا موضوع ہے۔ چونکہ مجھے پڑھے لکھےلوگ نظر آرہے ہیں اس لئے دل میں بات آرہی ہے کہ میں ذرااس عنوان کو کھولوں۔

مديث ياك من آيا ہے:

أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقُلَ

[الله تعالى في سب سے سلي عقل كو بيداكيا]

الله تعالى ارشاد فرمات بين:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُواٰى لِلْأُولِي الْاَلْبَابِ

[اس میں عقل والوں کے لئے تقییحت کی باتیں ہیں]

أيك اورمقام يرفر مايا:

أَفَلا تَعُقِلُون.

[كياتم عقل نبيس ركھتے؟]

آیک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں سوال ہو چھنے کے لئے منکر نکیر آئیں میں سے دھنرت عمر رہا ہے نے بوجھا،اے اللہ کے نبی اللہ اللہ اللہ اللہ کے ایک مقتل سلامت ہوگی۔انہوں نے عرض کیا، پھر مقتل سلامت ہوگی۔انہوں نے عرض کیا، پھر سیجھ پروانہیں ہے۔

عقل کیا چیز ہے؟

عقل کیا چیز ہے؟ ....عقل سو چنے کی ایک مثین ہے ۔ جیسے کمپیوٹر میں میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے ۔ پروگرام میں کوئی بھی Equation ہوتو وہ اس کی طرف بھیج وی جاتی ہے اور وہ اس Equation کو کی کے واپس بھیج دیتا ہے۔ ای طرح اگر آپ دماغ کوکوئی خیال دے دیں تو وہ اس کے تانے بانے جوڑ تا شروع کر دیتا ہے۔ اس خیال بر پہرہ بٹھاٹا آپ کا کام ہے۔ اس طرح مؤمن اینے دیاغ کے اوپر دل کا پہرہ بٹھا تا ہے ، جواجھے خیالات ہوں ان کو دماغ میں جانے دیتا ہے اور جو برے ہوں ان کو دماغ میں جانے دیتا ہے اور جو برے ہوں ان کو جون ان کو جھٹک دیتا ہے۔

## خيالات كاخود كارنظام

الله تعالی نے خیالات کا نظام کھا ایمایا ہے کہ یہ از خودانہان کے ذہن میں آئے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے اوراس میں انسانیت کے لئے بہت فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے سبزی لینے کے لئے چلے اور راستے میں آپ کو آپ کا پرانا ووست مل گیا، وہ سکول کے زمانے کا دوست تھا، اب ہیں سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے ل کر بہت خوش ہوئے اور یا تیں کرنے لئے۔ اب ان یا توں کے دوران تھوڑ ہے تھوڑے دقتے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا رہے گا کہ آپ کو سبزی لینے کا خیال آتا رہے گا کہ آپ کو سبزی لینے کا خیال آتا رہے گا کہ آپ کو سبزی لینے کا خیال آپ کے ذہن سے نگل جاتا تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ ہیٹے رہتے ، گین مارتے، چا نے پیٹے اور جب شام کو گھر جا۔ تے تو تب پہ چان کہ اوہ و میں تو گھر سے سبزی لینے نکا تھا اور ہیں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائدے کی خاطر اللہ تعالی نے یہ سبزی لینے نکا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائدے کی خاطر اللہ تعالی نے یہ سبزی لینے خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسے بار بارسکٹل وے رہا ہوتا ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسے بار بارسکٹل وے رہا ہوتا ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسے بار بارسکٹل وے رہا ہوتا ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسے بار بارسکٹل وے رہا ہوتا ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا د ماغ اسے بار بارسکٹل و سے رہا ہوتا

جس طرح المجھے خیالات آتے ہیں اس طرح برے خیالات بھی آتے رہتے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول بتاویا کہ برے خیال کا آتا برانہیں ہے کیونکہ اس پر یکڑنہیں ہے بلکہ برے خیال کوخودارادے کے ساتھ لاتا ، دل میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہونا برا ہے۔ لہذا ہمیں چاہے کہ ہم اجھے خیال کو

ذہن میں لا میں اور برے خیال کو ذہن سے دور کریں۔ اب اس کی مثال الی ہے

چسے کسی چزرا ہے پر کھڑے کسی پولیس والے کی ہوتی ہے۔ کہیں سے ٹرک آرہا

ہوتا ہے۔ کہیں سے کار آرہی ہوتی ہے۔ کہیں سے گدھا گاڑی آرہی ہوتی ہے

سیمگر وہ سبٹر یقک کو چلنا کرتا ہے اور وہ بجو منہیں گئے دیتا۔ اس کا فرض منصی کی

ہوتا ہے کہ کھڑے رہواور اس شاہراہ کو آنے جانے والوں کے لئے کھلا رکھو۔ اگر

ٹریفک جام ہوجائے تو اس پولیس والے کی وردی اتار لی جاتی ہے۔ مومن بندے کا

دماغ بھی اس طرح ایک چورا ہے کی ما نند ہے، اس میں بھی اجھے برے ہرطرح کے

ذیالا سے آتے ہیں کہی اچھے خیال کی بس آگی اور کہی برے خیال کی گدھا گاڑی

آگی۔ مومن کو جاہے کہ جب برا خیال آتے تو اس کو ذہن سے تکال دے اور چانا

کرے، اگر اس کے ذہن میں برے خیالات کی ٹریفک بھنس گئی تو اب اس کو پکڑیں

گرکے تو نے اپنافرض پورانہیں کیا۔

## عقل کی جولا نیاں

عقل کی وجہ ہے انسان کو دوسری مخلوقات میں امتیازی مقام حاصل ہے۔مثال

کے طور پر .....

(۱) ..... یوں دیکھنے کوتو ہاتھی مب سے زیادہ طافت ور ہے لیکن انسان عقل کے زور پر ہاتھی کوبھی اپنا ماتحت بنالیتا ہے۔

(۲)..... شیر جراًت، شجاعت اور طاقت میں انسان سے بہت آگے ہے گرعقل کی بنیاو پرانسان اس کو بھی لگام ڈال دیتا ہے۔

(س) ....اس عقل کواستعال کر سے انسان نے ہوا میں اڑنا سیکھا، ورنہ کہاں انسان اور کہاں انسان اور کہاں انسان اور کہاں ہے کہاں انسان اور کہاں پرواز۔ برندہ تو ہوا میں اڑتے ہوئے ہاتا بھی ہے گر جہاز ہاتا بھی نظر نہیں

آتا۔ جیسے کوئی چیز ہوا کے اعدر تیرر ہی ہوتی ہے اس طرح ہوائی جہاز بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاز میں بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہوتو اس کو جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بیٹنل کی جولانیاں ہیں۔

(۳) .....ای عقل کی وجہ سے انسان نے سمندر کی گہرائیوں کو ناپا۔ جینے زمین سے اور ہمیں عجا ئبات نظر آتے ہیں سائنسدانوں کی دریافت کے مطابق اس سے زیادہ عجا ئبات زمین کے بیچے ہیں۔ آگر کسی کو سمندر ہیں جانے کا موقع ملے تو وہ دکھے لے گا کہ وہاں تو و نیا ہی انو کسی ہے۔ تو رہ عقل ہی ہے کہ جس نے انسان کو دنیا ہیں ہی سب مادی تعتیں دیں ..... ہے عقل دنیا کی ہر چیز کو بیجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں:

سنگر لگم ما فی السمون و ما فی الار ض (لفن: ۲۰)

[اورجو پھ آسان وز مین کے درمیان ہے وہ ہم نے تہارے لئے مخر کرویا]

کیا مطلب ؟ .....مطلب ہے کہ تہیں اس کو بھنے کی صلاحیت عطا کردی۔
کیا مطلب ! استمطلب ہے ہے کہ تہیں اس کو بھنے کی صلاحیت عطا کردی۔
(۵) ..... شیر جنگل کا با دشاہ ہے اور فقط گوشت کھا تا ہے ، ہاتھی ا تنا بڑا جا نور ہے اور فقط منظ بزہ کھا تا ہے۔ میر نے گوشت بھی کھایا تو آج تک اس نے بھی بھون کر نہیں کھایا کو آج بیایا ،اس کو نہمک کا پت ہے اور حضر ت انسان کو دیکھو بلکہ کیا چیایا ،اس کو نہمک کا پت ہے اور ندمری کا پت ہے ۔ اور حضر ت انسان کو دیکھو کہ ماشاء اللہ گوشت بھی کھا تا ہے تو کیا کیا ..... ہی بیت کی بیستری ہوئے کیا ہوا ہے ..... ہی ہے تھے ہوئے ہیں ..... ہی ہے سنری ہوئی ہوئی ہوئی ہے ..... ہی ہے مندی ہے ماس گوشت ملایا ہوا ہے ..... ہی ہے میں کیا چیز ہوتی ہے ..... ہی ہے مندی ہے دادہ مندی بیستری کے ایکا ہے ۔ واہ ہمرے مولا! ..... مندی بھی کیا چیز ہوتی ہے ..... ا!!

(۱) .....انسان کوعقل کی وجہ سے تی تی چیزیں سوجھتی رہتی ہیں۔ آخرانسان نے بارہ مصالحے بنا ہی ویئے تا .....کیا چٹنیاں ....کیا کچپ ..... تی بیہ اچار ہے ۔ شیر بے چارے کواچار کا کیا پند۔اس نے تو کیااس کے باپ نے بھی بینا مہیں سنا ہوگا۔

# انسانی د ماغ اور جدید سائنسی تحقیق

آج کے زمانے میں سائنسی تحقیقات بہت زیادہ ہو پیکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے انسان کے دماغ کو بیجھنے کے لئے دن رات ایک کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات کو بیجھ لیا ہے۔ چنانچہ آج میڈیکل کے اندر دماغ کے بارے میں اتنی بوی تفصیلات پڑھاتے ہیں کہ پڑھنے والے تھک جاتے ہیں۔

سیں آپ کو ذراد ماغ کی بناوٹ اوراس کے فنکشن کے بارے میں بتادیتا ہوں میں آپ کو بھی پید چلے کہ اللہ تعالی نے جمیں ریمنی بوئ نعمت عطافر مائی ہے۔ تاکہ آپ کو بھی پید چلے کہ اللہ تعالی نے جمیں ریمنی بوئ نعمت عطافر مائی ہے۔ جنہ سے مارے جسم کے میل اور چیز ہیں اور د ماغ کے میل اور چیز ہیں۔اگر جسم کا سیل Demage (خراب) ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخو د ودبارہ فعال بن جاتا ہے لیکن اگر دماغ کا سیل Demage (خراب) ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ کام کر سکے،وہ کام کرتا چھوڑ ویتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔انسان کے سرکی کھویڑی میں وہاغ کی بہت ہی زیادہ تہیں ہیں۔ اس کی المبائی کو المباکر نے کے لئے جیسے صف لیشتے ہیں تو لمبی ساری صف تھوڑی کی جگہ پر آجاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالی نے انسانی Memory میموری (یادداشت) کو بروا کرنے کے لئے اور Space پیس (جگہ) زیادہ دینے کے لئے اس کی تہددر تہد بنادی ہوادراس دہاغ کو سرکی چھوٹی می جگہ میں سا دیا ہے۔ چونکہ سوچنے کے لئے اور یا دداشت کے لئے بری سطح کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگر یوں ہی ایک سطح موتی ہوتی ہے اس لئے اگر یوں ہی ایک سطح ہوتی تو میرا خیال ہے کہ انسان کا سربی کہیں ملکے سے بھی بردا ہوتا۔ اللہ تعالی نے یہ کیا ہوتی تو میرا خیال ہے کہ انسان کا سربی کہیں ملکے سے بھی بردا ہوتا۔ اللہ تعالی نے یہ کیا کہ اس کے دہاغ کو اللہ کے انسان کے دہاغ کو اللہ حاتی ہے اور پھرا کہ تہداتی ہے۔ گویا ایر یا بردھانے کے لئے انسان کے دہاغ کو اللہ حاتی ہے اور ایک تہداتی ہے۔ گویا ایر یا بردھانے کے لئے انسان کے دہاغ کو اللہ تعہداتی ہے اور ایک تہدور تہدینا دیا۔

. نجلا .....اب توانسان کے د ماغ کے جھے معلوم کر لئے سمجے کہ کس جھے کا تعلق کس عضو کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی یا دداشت کا تعلق انسان کے د ماغ کے پچھلے جھے سے ہے۔ اس لئے اگر سر کے پچھلے جھے پر چوٹ سگے یا کوئی زور سے تھپٹر لگا دے یا ڈنڈا مار دیے تو بعض لوگوں کی بینائی زائل ہو جاتی ہے ، حالانکہ آئکھ تھیک ہوتی ہے مگرد کھے نہیں سکتی۔ ہوتی ہے مگرد کھے نہیں سکتی۔

ہے۔۔۔۔ہمارا جولیفٹ سائیڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی رائٹ سائیڈ سے اور جو رائٹ سائیڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق وماغ کی لیفٹ سائیڈ سے ہے۔۔۔۔۔اللہ کی شان ۔۔۔۔۔ جس کودا کمیں طرف فالج ہوتا ہے اس کے وماغ کی بائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے اور جس کے بائیں طرف فالج ہوا ہواس کے دماغ کی وائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے اور جس کے بائیں طرف فالج ہوا ہواس کے دماغ کی دائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے۔

 ہوتے ہیں اور اس وقت زبان ۲۷ جگہوں پرلگ رہی ہوتی ہے۔
ہلے۔۔۔۔۔۔ آج کے زمانے میں وماغ کے آپریشن بڑی کامیا بی کے ساتھ کئے جارہے
ہیں۔ حالانکہ بیا تنا تازک ساعضو ہے کہ اگر اس کوکوئی چھو لے قوبہت جلدی اس کے
خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے گر آج کے انسان نے نیور وسر جری کے اندر دماغ
کے آپریشن بھی کردیئے ہیں۔ وہ دماغ سے گلٹی اور رسولی وغیرہ نکال وسیتے ہیں۔ اگر
ایک آ دمی کے جسم پر رعشہ طاری ہوجائے تو اس کے دماغ کے اس جھے کو نکال کر
ٹرانسپلا نے کردیتے ہیں اور اس کا رعشہ ختم ہوجا تا ہے۔

# د ماغ میں انفار میشنز کیسے کی جاتی ہیں؟

د ماغ کے بارے میں اس دور میں بہت ہی زیادہ رئیرج ہو پیکی ہے لیکن افسوس کہ اس ساری رئیسرج کا فائدہ آج کفار اٹھا رہے ہیں ..... ہے۔ ایک علمی نکتہ ہے۔ ہوسکتا ہے کہ پچھلوگوں کو یہ با تیں مشکل محسوس ہوں لیکن جو پڑھے لکھے بچھدار لوگ ہیں، وہ اس تکتے کو بچھیں گے تو جیران رہ جا تمیں اور شلیم کریں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔

انسان کے دماغ کے اندرانفارمیشنز کے مختف طریقے ہیں۔ اس کی مثال کمپیوٹر کی ہے۔ کمپیوٹر کے مختف اِن بٹ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کی بورڈ کے ذریعے اور ماؤس کے ذریعے انفارمیشنز جلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر کو دوسر کے کمپیوٹر میں جلی جاتی کمپیوٹر میں جلی جاتی کمپیوٹر میں جلی جاتی کمپیوٹر میں جلی جاتی ہیں۔ اگر مشین لینگو کی کارڈ چنگینگ مشین ہے، تو آپ کارڈ زکال دیں ، ان کارڈ زیال دیں ، اس میں جو انفارمیشنز جانے کے کئی طریقے ہیں۔ ای طرح انسان کے دماغ میں جو انفارمیشنز جاتی ہیں ، اس کے بھی مختف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو دیکھتے ہیں اس

اب ایک بات به بھی سمجھ کیجئے کہ پچھانفارمیشنز ہم اراد تا لینتے ہیں اور پچھ غیر ارادی طور پر بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔مثال کے طور پر .....

(۱) ..... آپ سفر کرر ہے ہیں تو آپ نے ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے لا ہور کا فاصلہ پانچ سو کلومیٹر ہے۔ آپ نے وہ بورڈ پر نھا اور آپ آگے چل پڑے۔ آپ نے صرف فاصلہ ویکھنے کے لئے اس بورڈ پر نظر ڈالی تھی لیکن اور بھی بہت ساری ا نفار میشنز خو و بخو و آگئیں .....وہ کیسے ؟ .....وہ اس طرح کہا گر بعد میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے بورڈ کہاں دیکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ دوکلومیٹر پہلے دیکھا تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا سائز کتنا تھا تو آپ اس کوسوچ کر بتا کیں گے کہ بال ، وہ جھے اگر کوئی پوچھے کہ اس کا سائز کتنا تھا تو آپ اس کوسوچ کر بتا کیں گے کہ بال ، وہ جھے اللہ ہوا تھا۔ اگر وہ کیچ کہ کہ وہ کتنی اونچائی پر لگا ہوا تھا تو آپ سوچ آپ نے اس کے کہ جی وہ نیلا تھا۔ اگر وہ کیچ کہ وہ کتنی اونچائی پر لگا ہوا تھا۔ آب جب آپ نے فاصلہ کر بتا کیں گئے دیکھائی کا دیشن ہیں گئے کہ وہ نیا تو اس وقت آپ کی نیت میسب چیزیں دیکھنے کی نہیں تھی بلکہ فقط فاصلہ معلوم کرنے کی نیت تھی ، مگر دہاغ ایس چیز ہے کہ اس نے کتنی اور انفار میشنز از خود ماصل کرلیں۔

(۲) .....ایک ادر مثال بول سبحصے که آپ گھوڑا کمرے میں لے جانا جا ہے۔ ہیں۔آپ نے دروازہ کھولا مگر گھوڑے پر کھیاں ہیٹھی ہوئی تھیں۔وہ بھی گھوڑے کے ساتھ خود بخو دہی اندر داخل ہو گئیں۔ ای طرح جب انسان بعض معلومات لینے کا ارادہ کرتا ہے تو لاشعوری طور پر کئی اور معلومات اس کو خود برگئی ہی معلومات اس اور معلومات اس کو خود بخو دمل جاتی ہیں۔ گویا کہ لاشعوری طور پر کنٹی ہی معلومات اس کے دماغ ہیں۔ یہ جوغیر شعوری طور پر معلومات و ماغ ہیں تھس جاتی ہیں۔ یہ جوغیر شعوری طور پر معلومات و ماغ ہیں تھس جاتی ہیں۔ یہ جوتی ہیں اور ان کا انسان کے دماغ پر جاتی ہیں بیا اراز بڑتا ہے۔ بہت براا ثریز تا ہے۔

چنانچ سائنس نے بیٹا بہت کردیا ہے کہ بچہ ماں کے بیٹ بیں جب سمات ماہ کا ہو جاتی ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ کے اندر انفار میشنز جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچدا بھی بیدا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ ماں جو پچھسوچتی ہے، جو دیکھتی ہے اور جو بولتی ہے ، اس کے اثر ات اس کے دماغ میں جانا شروع ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہاء نے بین سال پہلے لکھا کہ خاوندگی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہوتو وہ اس کو غردہ نہونے دے بلکہ ہے والی عورت کا لحاظ کرے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ یہ پریشان حال نہو، کیونکہ اگر حاملہ عورت ذبی طور پر پریشان ہوگی تو اس کا ہے جو بھی اثر بڑے گا۔

کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود بیچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے کیکن اب بات سمجھ میں آئی کہنیں ، اس کی کو کھ بیچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لیئے ہمارے اکا بر فرماتے ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتو حرام کھانے ہے اور دوسرے گنا ہوں سے پر جیز کرے اس لئے کہ ان اعمال کے برے اثر ات اسکے بیچے پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں ۔ اگر مال کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بیچے پر بھی اس کے اچھے اثر ات بیس ۔ اگر مال کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بیچے پر بھی اس کے اچھے اثر ات بیس ۔ اگر مال کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بیچے پر بھی اس کے اچھے اثر ات بیس گے۔

شریعت نے کہا کہ ماں باپ کو جا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا بھی ہوتو اس کے سامنے بھی کوئی ایسی ویسی بات اور حرکت نہ کریں .....کیوں؟ ....اس لئے کہ اگر چہوہ کم عمری کی وجہ سے سوج نہیں رکھتا گروہ و کھے تو رہا ہے۔ و کھنے کی وجہ سے اس کے وہائے میں جا کر جو پچھ شبت ہو رہا ہے ، جب بے بڑا ہوگا تو بھر اس کو اس خیال کا Amalysis ( تجزیہ ) کرنا خور بخو و آ جائے گا۔ گویا شریعت نے حیا سکھائی کہ اگر میاں بیوی آپس میں میل ملاپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بچہ چھوٹا بھی ہو تو پر وہ میاں بیوی آپس میں میل ملاپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بچہ چھوٹا بھی چھوٹا بھے ہیں کریں۔ آئ کل تو الی بے وقوئی ہے کہ ہم چلتے پھرتے بچوں کو بھی چھوٹا بھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ نہ تو بچہ یول سکتا ہے اور نہ بی پچھ کہ سکتا ہے لیکن بچہ جو اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ نہ تو بچہ یول سکتا ہے اور نہ بی پچھ کہ سکتا ہے لیکن بچہ جو جا بغتے ہیں۔ ماں باپ بچپن میں بی ان جار بی ہوتی ہیں۔ اس ایکے بچے بے حیا بغتے ہیں۔ ماں باپ بچپن میں بی ان کے حیا کا گلا گھونٹ و سے ہیں۔ پھر روتے پھرتے ہیں کہ بٹی بجیب نکل آئی ، بیٹے کے حیا کا گلا گھونٹ و سے ہیں۔ پھر روتے پھرتے ہیں کہ بٹی بجیب نکل آئی ، بیٹے نے باک کو اور ی وہ بیٹے اور بٹی نے ناک نہیں کو ائی ، وہ ناک تو اس وقت کی تھی ۔ نی کہ بٹی بیب نکل آئی ، بیٹے بیب ان کے سامنے آپ نے فیش حرکات کی تھیں ، اس وقت آپ نے شریعت کا جب ان کے سامنے آپ نے فیش حرکات کی تھیں ، اس وقت آپ نے شریعت کا خیال کیوں نہ رکھا۔

## ميوزك.....كفاركاايك مهلك ترين بتصيار

جب سائمندانوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کھلی کہ قلاں فلال طریقے

انسان کا د ماغ انفار میشنز قبول کرتا ہے تو انہوں نے اس بات پر محنت کی کہ ہم

دوسرے بندے کے د ماغ میں اپنی مرضی کی بات کیے ڈالیس کہ اس کو پہتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ اس پر بہت زیادہ کام کیا گیا۔ بالخصوص کفار نے اس پر بہت کام کیا کہ ہم

مس طرح د نیا کے لوگوں کی سوچ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دن

رات کی ریسرچ کے بعد ان کو اس کا بہترین طریقہ ''میوزک'' کی شکل میں نظر

آیا۔ گویا انہیں مسلمانوں کی دینی غیرت کا جنازہ نکا لئے کا بیسب سے بڑا ہتھیا رنظر
آیا۔

میوزک منتے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب انسان میوزک کی آ واز اور ساز تن رہا ہوتا ہے تو یہ میوزک انسان کے دماغ میں الیکٹریکل سٹنز کی شکل میں جا کر تیز ہوجا تا ہے۔ اس کو کم بیوٹر میں الیکٹریکل سٹنز کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ آج کل جو بیانات کئے جاتے ہیں ،ان کی کیسٹ کوی ڈی بنا کر کمپیوٹر میں بحرد ہے ہیں اور وہ بیانات کئے جاتے ہیں ،ان کی کیسٹ کوی ڈی بنا کر کمپیوٹر میں بحرد ہے ہیں اور وہ اس کھوٹر سکر بین پر وہ اہروں کی شکل میں نظر آر ہا ہوتا ہے اور اس میں جہاں جہاں بینیکر کا شور یا انسان کی کھانسی کی آ واز ہوتی ہے وہ سب نظر آر ہی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر پراس شور کوختم کر دیے ہیں۔ جب اس شور کوختم کر تے ہیں تو آئی صاف آ واز سے بات ہوتی ہے کہ سننے والا سمجتا ہے کہ شاید اس سے تو زیادہ اچھی آ واز ہی کوئی نہیں ہے۔ ای طرح آ واز کو کم یازیا وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

آپ جیران ہوں سے کہ ہم نے ایک مشین دیکھی تو اس مشین والے نے جھے
کہا، ہی! آپ کچھ بولیں ، میں نے بچھ الفاظ بولے اور اس نے ان کور ایکارڈ کر
لیا ۔ پھر اس نے اس مشین میں تھوڑی ہی ایڈ جشمنٹ چینج کر کے جھے کہا، بی آپ
اب پی آواز سنس میں نے جب سنا تو وہ ہو بہواس عاجز کے وہی الفاظ متے مگراب
کوئی مورت بول رہی تھی ۔ بیس کر جھے بردی جیرانی ہوئی کیونکہ ابھی تو یہ الفاظ میں
نے کہے تھے۔

آواز کی پیچان کرنا کمپیوٹر کے لئے اب بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے۔ آپ
سی آدمی کی آواز ریکارڈ کر کے کمپیوٹر میں بھرلیں تو کمپیوٹر دیکھ لے گا کہ اس کے
حروف کیسے اوا ہوتے ہیں بین اس کا لہد کیسا ہے، جب کمپیوٹرکس کے لہج کو معلوم کر
لیتا ہے تو اب وہ کسی بھی لفظ کو اس کے لہج میں چیش کرسکتا ہے۔ آپ نے ایک بات
کمی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا پورا بیان اس کے او پرنل جائے گا۔ آپ کو پہتہ بھی نہیں

ہوگا اور اپنی مرضی کے الفاظ آپ ہی کے لیجے میں پیش کر دیتے جا کمیں گے۔ ای لئے میلیفون پر بات چیت کرتے ہوئے کمپیوٹر خود بخو دیچھ لوگوں کی باتوں کو بیان کرتا چلا جا تا ہے ۔۔۔۔۔ کیوں؟ ۔۔۔۔ اس لئے کہ انہوں نے کمپیوٹر میں اس کے لیجے کو بھر دیا کہ سے بندہ جب بھی بات کرے تو تم نے اس کی آ واز کو محفوظ کر لینا ہے۔ چنا نچہ پچھ لوگ بندہ جب بھی بات کرے تو تم نے اس کی آ واز کو محفوظ کر لینا ہے۔ چنا نچہ بچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کی ہر بات ہر وقت ئیپ ہور ہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں وہ جہاں بھی گفتگو کریں گے ان کے لیجے کو پہچا نتے ہی کمپیوٹر اس کو محفوظ کرتا شروع کردے گا۔

جب موسیقی سکرین کے اوپرلبرول کی شکل میں آگئی تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے قریبے میں اس کے در سیعے انسانوں کی دماغ میں اپنی بات کیے بھر سکتے ہیں۔ کو یا انہوں نے محمور نے کے اور مکھی محمور نے کے اور مکھی محمور نے کے اور مکھی ہماری چلی جائے تو دروازہ میر مکران کو پہند ہی نہیں ہماری چلی جائے گی نوجوان تو میوزک سننے کے لئے بیٹھتے ہیں مگران کو پہند ہی نہیں

ہوتا کہ فاشوری طور پران کے دماغ میں کیا کیا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے۔وہ اس وقت اس کومسوں نہیں کررہے ہوتے وہ بجھتو نہیں دہے ہوتے لیکن ان کا دماغ ، جسے وہ پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے وہ بین رہا ہوتا ہے۔اس پیغام کوسائنس کی زبان میں Back پیغام پیغام کوسائنس کی زبان میں brack (بیک فریک ) کہتے ہیں۔ سنتے والا تو موسیقی من رہا ہوتا ہے گر Back Back track پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے ۔.... خیر! انہوں نیخام دیا جا رہا ہوتا ہے ۔.... خیر! انہوں نے مثال کے طور پر .....

ہے....انہوں نے اس کا بہلا تجربہ سر کیا کہ ایک گانا بنایا اور اس کی موسیقی میں Back track کا میروگرام بھرا۔

Hate your mom ال سے نفرت کرو۔ Hate your mom ال سے نفرت کرو۔ Hate your mom سیال سے نفرت کرو۔

انہوں نے یا قاعدہ تجربہ کیا کہ جولوگ اس گانے کو پہند کرتے تھے وہ اپنی والدہ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کیونکہ جب گانا پہند کرنے والے کوئی گانا پہند کرتے ہیں تو وہ اسے ایک وفعہ نہیں سنتے بلکہ اسے سینکڑوں دفعہ سنتے ہیں۔ گاڑی میں بھی سن رہے ہوتے ہیں ، ٹیپ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں ، ٹیپ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں ، ٹیپ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں ، ان کے کا نوں کے ساتھ ہروفت واک میں لگا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑوں دفعہ پیغام جار ہا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑوں دفعہ پیغام جار ہا ہوتا ہے۔ اوران کے دماغ میں اچھی طرح شہرہ ، مور ہا ہوتا ہے۔

∴ جب انہوں نے ہزاروں لوگوں میں اس بات کا کامیاب تجربہ کیا تو اب انہوں نے اس کا اگل کنفرمیٹری ٹمیٹ ہیکیا کہ ایک Hit فتم کا گانا جیے لوگ نارملی پندکر تے ہیں اس کی میوزک کے بیک ٹریک پرانہوں نے یہ پیغام دیا:

.....Kill your dad.

.....Kill your dad.

اس میوزک سے ان کور پورٹیں ملیں کہ کتنے ہی نوجوانوں نے اپنے باپ کوئل کر دیا اور بہت سے ایسے تھے جو ڈاکٹر کے پاس مکئے کہ باپ کے لل کرنے کی خواہش میر ہے دل میں پیدا ہور ہی ہے۔

....جب ان کے یہ پیغام کامیا بی کے ساتھ ووسرے بندوں کے ذہنوں شیں بیشنا شروع ہو گئے تو نیہ ایک نی چیز بن گئی ۔ پھر کفار نے اس کو اپنی تبلیغ کے لئے استعال کرنا شروع کردیا۔ چیا نچہ کھوا یسے گانے ہیں جن کے بیک ٹریک پرہے:

There is no God.

There is no God.

There is no God.

سے بیزار ہوجاتا ہے اور اس کے دل سے بیزار ہوجاتا ہے اور اس کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہوجاتا ہے۔ میں دین کی نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔

● .....ایک کانے کے بیکٹریک پرانہوں نے یہ پیغام دیا:

.........شيطان کي يوجا کرور

-Worship the devil سيطان کي يوچا کرو۔

ایک گاتا ہے، میں اس بندے کا نام نہیں لیما چاہتا جس نے گایا، ان منحوسوں
 نام مسجد میں بیٹھ کے کیا لینے ، لیکن ایک ایسی آ واز تھی جسے و نیا پہند کرتی تھی۔ اس
 کے بیک ٹریک پرانہوں نے یہ پیغام دیا:

.I am Satan آ.....نتل شيطان ہول \_

....I am Satan ..... am Satan.

.I am Satan ا ...... عن شيطان ہوں\_

چنانچہ اس وقت ایک بڑے ملک میں ،جس کا نام آپ سمجھ میے ہوں گے، نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جواپنے آپ کوشیطان کہلوا کرخوش ہوتی ہے۔وہاپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیطان ہیں۔

جب انہوں نے و کیولیا کہ ہمارے پیغام آسانی ہے دوسرے بندے کے د ماغ مل جا کربیشدہ ہیں اور وہ ہماری بات قبول کرر ہے ہیں تو ان کوتو پیکام بڑا آسان نظرآیا کہ ہم یوری دنیا کی سوچ اپنی سوچ کے مطابق کر سکتے ہیں ۔لہذا انہوں نے طریقہ بے بتایا کہ میوزک کو ہر چیز میں داخل کر دو \_ چنانچہ آ پ دیکھیں سے کہ بیہ یروگرام سنتے ہیں اوران کو ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک سنائی ویتی ہے۔اب تو ایبابھی ہو گیا ہے کہ اب نعتوں کے بیک گراؤنٹر میں بھی میوزک شروع ہو گئی ہے۔ نی۔وی برکلمہ طبیبہ کا ذکر ہور ہا ہوتا ہے اور اس کے بیک گرا وَ نڈیر میوزک آرہی موتی ہے۔ سیل فون کی بیل دیکھوتو اس میں میوزک ہے اور ایسی ایسی میوزک آگئی ہے جومسجدوں میں بھی آج کل بج رہی ہے، بیت اللہ کا طواف کررہے ہوتے ہیں اورمیوزک نج رہی ہوتی ہے۔ کھڑے تماز میں ہوتے ہیں اور اس دوران صف میں ہے کسی کاسیل فون نے رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے میوزک آرہی ہوتی ہے، کوئی مسلمان نو جوان ایسانہیں جس کے دل میں بیتمنا ہو کہ میں ریسر چ کر کے اس کو السلام عليم كي آ واز ميں تبديل كردوں تا كه جب بھي فون كي بيل آئے تو وہ او نجي آ واز ے السلام علیکم ، السلام علیکم کہنا شروع کردے ۔ تو پوری دنیا میں دیندار اوگوں کو دین ے مثانے کا میکام وہی ایک دماغ کررہائے۔لیکن قربان جا تیں نبی علیہ الصلاة

والسلام کی بھیرت پر کہ مخبوب منظم نے چودہ سوسال پہلے ہی فرما ویا تھا کہ میں "مزامیر" بیعنی موسیق کے الات کوتو ڑنے کے لئے بھیجا محیا ہوں۔

ایک وفت تھا کہ جب موہیقی فظ کا نوں کی لذت تھی تمرآج کا نوں کی لذب اپنے کے لذب کا نوں کی لذب نہیں بلکہ دین کا خسارہ اور ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ للذا پہلے کی نسبت آج کی موہیقی بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔

# وڈیو گیمز کے ذریعے کفار کی کوششیں

اگر آپ چھوٹے بچوں کو کھیلئے کے لئے کوئی پروگرام لا کر دیں کہ تی ہے اس Lion king کا پروگرام ہے ، ذرااس کو کمپیوٹرسکرین پر بیٹھ کر دیکھ لیس اس اس لیمپیوٹرسکرین پر بیٹھ کر دیکھ لیس اس Lion king کے اوپرمیوزک چل رہی ہوتی ہے اور بجیب بات یہ ہے کہ اس میوزک کا دیاغ پر ایسااٹر ڈالتے ہیں کہ جو بندہ اس کوایک دفعہ من لیٹا ہے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور ہرگز چھے نہیں ہتا۔

آپ ذراغور کریں کہ جب وہ بچوں کے وڈیو کیم کا ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس پر تین تین سو پی۔انگی۔ ڈی ڈاکٹر ، میڈیکل ڈاکٹر اور غور وسرجن کام کرر ہے ہوتے ہیں۔انسان جیران ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کا ایک پروگرام بی تو بنانا ہے محراتی بردی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل وہ فوج ہر ہرزاو بے سے دیکھ ربی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایسابنا کیں کہ کھیلنے والا بچہ بس ایک دفعہ بیٹھ جائے تو الحنے کواس کا دل ہی نہ کر ہے۔

جب بچدوڈ ہے کیم کھیلا ہے تو اس کی آئکھیں بھی مصروف ہوتی ہیں ، دماغ بھی مصروف ہوتی ہیں ، دماغ بھی مصروف مصروف موت ہوتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہوتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بلکہ اب Wirtual reality کی الیمی کیمز آ چکی ہیں کہ ان جس اور کے ہیں ۔ ایک یبی حرکت کرر ہے ہوتے ہیں۔ ایک یبی کوہم نے دیکھا کہ وہ کھیلئے بمیٹا تو تو

سی سے سے افغایا جا ہے ہیں وہ کہنا تھا کہ مجھے اس سے نہ افغایا جائے ہیں میں کھیانا ہی رہوں۔ کیا مصیبت ہے، کیا دلیسی کردی تئی کہ بچے رات کونو سی خطے بیٹھا رہااوراس کے اعضاء تھے ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ جا ہتا تھا کہ امی مجھے سکول نہ بھیج اور میں اس پر بیٹھا کھیلنا رہوں۔ اس کے دمائے کواس طرح کنٹرول کرایا میا۔ اتنی دلیسی پیدا کردی میٹھا کھیلنا رہوں۔ اس کے دمائے کواس طرح کنٹرول کرایا میا۔ اتنی دلیسی پیدا کردی میٹھی کہ نہ اس کو کھانے کی پروا، نہ اس کو پڑھے کی پروااور نہ ہی اسے کی اور کام کی پرواری۔ اسے کی اور کام کی پرواری۔

سويينے كامقام

اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بیٹے ہمارے ہیں اور ہم ان کو یا لتے ہیں مران کی میوزک من کروہ د ماغی طور مران کے بن جائے ہیں ۔اس ایک بات کو ذہمن میں رکھنا كه جونو جوان كانوس كا شوقين مووه قدرتي طور برفريكي تهذيب كا دلداده بن جاتا ہے۔آپ اس کا تجربہ کرلیں ۔وہ نو جوان تو کہتا ہے کہ جی میں تو بس ذرا ساستنا موں۔ بی باں! وہ جوٹوںٹوں کی شکل میں گانے سن رہاہے، ان گاتوں کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور فرنگی تہذیب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں سے کہ آپ ذراان کے سامنے فرنگی تہذیب کے خلاف بات تو کر کے دیکھیں ، و ہ تر پیں مے کہ بات بی کیوں کی ۔ عجیب بات میہ ہے کہ ان کو دینداری سے قدرتی طور پر نفرت ہوجاتی ہے۔ان کو دینی وضع قطع انچھی خمیں گئی ، دیندار ا<u>چھے نہیں گئتے ۔ جی جنہیں کو کی تکلیف ہے تو بتا ؤ۔ جی ، تکلیف بھی</u> کوئی نہیں ۔تو پھر نفرت کیوں ہے؟ کہتے بین کہ بجھ نہیں آتی ۔ دراصل اس میوزک کے ذریعے ان کے دیاخ میں دین اور دینداری کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہم نے اینے گھروں میں تی۔وی اور ریٹے بولا کرد کھوسیّے ہیں اور ہماری عورتیں اور یے محرول کے اندر میوزک من رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پند تک ہیں

ہوتا کہ اس میوزک کے ذریعے ہمارے ہوی بچے ہے دین بن رہے ہوتے ہیں۔
.... سننے اور دل کے کا نوں سے سنئے ..... نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں جیتی پیدا ہوجاتی ہے۔ فاو عمرتو دفتر میں چلا جاتا ہے اور بیوی فی وی آن کر دیتی ہے۔ اب وہ بچاری سارا دن اس کے او پرٹو ل ٹو س من رہی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی سوچ کتنی پاک بن چکی ہوگی۔ آج تو بیٹوں اور بیٹیون کے کمرول میں الگ الگ ٹی۔وی رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں۔

یہاں فرق دیکھے کہ جو خیر کی بات کر کے ان کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیال کر گشت کرتے ہوئے آکر ان کا دروازہ کھنگھٹار ہے ہیں۔اب ان کی مرضی کہ کھولیں یا نہ کھولیں ، بات نیس یا نہ تیں استیں استیں وہ بات ہی کریں گے جورتوں سے تو کریں گے بی فرہ بات کی کریں گے جی خورتوں سے تو کریں گے بی فہیں۔ تو خیر کا کام کرنے والوں کے لئے تو ایک I timitation (حد) مقرر ہے مگر کفر کو دیکھئے کہ سکرین آن کرتے ہیں اور اس کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور بیڈروم میں بیٹھی جو ان اڑکی سکرین پر ان کا پیغام پہنچانے والوں کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہو جاتی کے بیغام پہنچانے والوں کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہے اور خیر کا کام کرنے والوں کے پیغام پہنچانے والوں کو بیڈروم تک رسائی حاصل ہے اور خیر کا کام کرنے والوں کے بیغام پہنچانے کے درواز سے بھی بند ہیں ۔ہم کہتے تو ہیں کہ بھی برائی پھیل رہی ہے لیکن بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں کہ بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں کہ بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں کہ بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں کہ بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں کہ بھی برائی تھیلنے کے بین طاہری اسیاب بھی تو ہیں تا۔

دیے ، ماں باپ کے فرمانبردار نہیں سنتے ، نماز نہیں پڑھتے۔ پھر فکوے کرتے ہیں کہ کی بچہ ہروفت سویا رہتا ہے۔ تی بال ، جوساری رات میوزک سنے گا وہ سارا دن سوئے گانہیں تو اور کیا کرے گا۔

پہلے زمانے میں بھی میوزک حرام تھا گراس وقت اس کا نقصان بہتھا کہ بید
کانوں کی لذت۔اب کفر کی دنیا اس نتیج پر پکٹی بچی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے
ساتھ جومرضی کرلیں ، بیوقتی طور پرہم سے ناراض بھی ہوجا کیں ،ہمیں برابھی کہیں ،
ہمیں کالم بھی کہیں ،لیکن ہم نے پھر بھی میوزک کے ذریعے ان کے دل میں اپنی
محبت ڈال و بٹی ہے ۔اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میوزک سے اپنی جان
چیٹرا کیں ،اپنے گروں کو پاک کریں اور اپنے مصوم بچوں کو اس مصیبت سے
پیٹرا کیں ،اپنے گروں کو پاک کریں اور اپنے مصوم بچوں کو اس مصیبت سے
پیٹرا کیں ۔ورنہ یہ چھوٹے محصوم بیجا اور پیاں جب اس میوزک کو تیل گی تو

اگرآپ کمپیوٹرسکرین پراپنے بچوں کو پروگرام (سیمز) کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کیمز کی خودایڈ بٹنگ سیجئے۔میوزک کے بغیر بھی تو سیمز کی خودایڈ بٹنگ سیجئے۔میوزک کے بغیر بھی تو سیمز کمروں کے لئے انتہائی ضروری ہوگئی ہے۔اگرابیانہیں کریں کے تو متیجہ یہ لکے گا کہ اولا دنہ تعلیم حاصل کر سکے گی ، ند بیدار بنے گی مند بیدار بنے گی مند بیدار بنے گی المداس کو اپنی شہوتوں اور مستوں سے بی فرصت نہیں ملے گی۔

مردور کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں۔آج کے اس دور میں کفر نے سائنسی
ریسرے کے ذریعے جملوں کے طریقے بدل لئے ہیں۔ لہذا ہمیں ہمی اپنے ایمان کا
دقاع ای طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سجھ عطافر مائے تا
کہ ہم اپنے اور اپنی اولا دے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔ (آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين.





# قوت ارادي

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُا فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ الَّذِيُنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُو اتَعَنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الْا وَمُعَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون ٥ تَعَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون ٥ (حَمْ السجده: ١٠)

.....وقال الله تعالىٰ فى مقام اخر....... فَاسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرُتَ وَمَنُ تَابَ مَعَكَ وَلَاتَطُفُوا (هود: ١١٢) مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ وَ الْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ۞

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

## قوت ارادی ایک نعت ہے

انسان اس دنیا بین الله رب العزت کا نائب، اس کا خلیفه اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ الله رب العزت نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نواز ا ہے۔ مثلًا عشل کا نورعطا کیا ، بولنے کی طافت دی ، جانوروں پر فضیلت دی ۔ اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتوں سے نواز اجوانسان اپنی محنت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں کرسکتا

تھا۔ان نعتوں بیں ہے ایک نعت ''قوت ارادی'' بھی ہے۔ بیقوت ارادی اللہ رب العزت کی نعتوں بیں ہے ایک بڑی نعت ہے۔اس قوت ارادی کو بروے کار لا کرانسان بعض اوقات نامکن نظر آنے والے کاموں کو بھی ممکن کر دکھا تا ہے۔قوت ارادی کو Will Power Determination Power کی کہتے ہیں۔ ارادی کو Will Power ایک ہے کہتے ہیں۔ ارادی کو جاتا ہم یہ برانسان میں ہوتی ہے۔اگر چہ بیٹھت ایمان والوں میں زیادہ ہوتی ہے تا ہم یہ کافروں میں بھی ہوتی ہے ،اس وجہ سے کھار بھی بعض اوقات ہوے جیب وغریب کام کردکھاتے ہیں۔

### د نیا کاسب سے بڑاتر جمان اوراس کی قوت ارادی

ا مُلی کا ایک سائنسدان تغاراس نے عربی زبان سیمی ۔ چونکہ وہ میڈیکل کی لائن ت تعلق ركمتا تغااس لئے اس نے لائبربریوں میں بونانی طب پر بہت س كتابيں مِرْحِيں ۔ان مِس ہے اسے دو کتابیں بہت اچھی لکیں ۔اس نے ان کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کر دیا۔وہ کتابیں اتنی مغبول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دورتك بيبل كئ عين اى وقت اس كى طبيعت خراب موحنى \_وه علاج كى غرض \_ يكسى ڈ اکٹر کے یاس کیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہتم کینسرکے مریض ہو، ہمارے یاس اس كى دوائى دستياب نبيس ب،البذاب كينسر يميل جائے كااور تهيس زياده سے زياده دو سال میں موت آجائے گی۔اب کوئی اور ہوتا تو وہ س کریر بیٹان ہوجاتا مراس کے اندر بری توت ارادی تمی لبداوہ کہنے لگا کہ پھر تو میرے یاس وقت کم ہاور مجھے بہت ساکام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ لائبر ریوں میں کیا اور اس نے طب بوناتی پرجتنی اور کتابیں تغییں وہ سب اچھی طرح دیکھیں اور ان میں سے اسے اس کتابیں بردی الچھی لکیں۔اس نے وہ کتا ہیں لے لیں اور واپس چلامیا۔واپس جا کراس نے پچھ لوگوں کوایتامعاون بنالیا ادر کیا کہ کتابوں کی ٹراسلیٹن میں جہاں اصطلاحات ہوں

# ایک نوبل برائز ونرکی قویت ارادی

ایک مرتبدایک نوبل برائز وزے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا ۔ لوگول نے اس ہے یو چھا ،آپ نوبل پرائز وز کیے ہے ؟ اس نے کہا ، میں بہت زیادہ محنتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سائنس بروصنے والا ہرطالب علم محنتی ہوتا ہے اور منے وشام كتاب لے كر بیشا ہوتا ہے،اس نے کہا نہیں میں زیادہ مختی ہوں،انہوں نے کہا، پھر بھی آپ بتا کیں توسبی کرآپ کیسے دوسروں سے زیادہ مختی ہیں؟ وہ کہنے لگا،آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کیمسٹری کی ایک کتاب پڑھی تو بھے سمجھ میں نہ آئی ، میں نے اسے دوسری مرتبہ پڑھا، پھرتیسری مرتبہ پڑھا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھا،جی کہ میں نے اس كتاب كوشروع سے لےكرة خرتك تريستاه مرتبه يرد هااوروه كتاب جمعے زباني ياد موكئ -ہ ج طلباء میں سے شاید ہی کوئی کہد سکے کدوہ اپنا بورا کورس سال میں دومر تبد پڑھ لیتا ہے۔اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اساتذہ پراحسان سمجھتا ہے اور اگر دوسری مرتبه پڑھ لے تو ماں باپ پراحسان گردانتا ہے۔اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ یا تا۔ جبراس نے اس کتاب کور میں مرتبہ پڑھا۔ جب اس نے بیر بات کی تو سننے والوں نے کہا کہ واقعی آب جیسانحنتی بند ونویل پرائز جیتنے کی اہلیت رکھتاہے۔

### نیوٹن کی قوت ارادی

جب نیوٹن نے Laws of motion (حرکت کے قوانین) بنائے تو اسے بہت کام کرنا پڑا کیونکہ اس میں Mathematical Equations (ریاضیاتی مساواتیں) بہت زیادہ ہوتی ہیں۔اس کے بورے کرے میں کاغذیمیل مسيح - جب اس كامسوده تيار جو كيا تؤوه بهت خوش جوا كه ميري محنت كام أيحى \_اتح میں اسے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت محسوس ہوئی ۔ابھی وہ واش روم میں ہی تھا کہاس کا کتا اس کے کمرے میں واخل ہو کمیا۔ووادھرادھر پھرنے لگا۔ایک جگہ کاغذوں کے ڈھیرے اس کا یا وَں پھسلانو چراغ نیچے کر کمیا۔ جس کی وجہ ہے کمرے میں بڑے سب کاغذات جل محے ۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آگ کی ہوئی دیکھی۔اس نے آگ بجمائی تو اس کا سارامسودہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔اس کے كة كانام ' نونى" تها-اس نه استصرف اتى بات كى ، نونى الم في ميرا كام يزها دیا ہے۔ بیر کہ کراس نے پھرمحنت کرنی شروع کر دی۔ چونکہ اس کے ذہن میں پجھے نہ میچھ یا دواشت ابھی ہاتی تھی اس لئے اس نے ایک سال پھر اور محنت کر کے حرکت کے قوانین کو دوبارہ لکھ لیا۔اس طرح ایک آ دی قوت ارا دی کے ذریعے منفی کو مثبت اورایی فکست کوای فتح میں تبدیل کرلیا کرتا ہے۔

## آئن سٹائن کی قوستے ارادی

آئن سٹائن آج کی سائنس کی دنیا پیس اس طرح معزز ہے جبیا کہ دین کی دنیا پیس انہیائے کرام معزز ہوتے ہیں۔اس کے حالات وزندگی بیس لکھا ہے کہ جب وہ بیس انہیائے کرام معزز ہوتے ہیں۔اس کے حالات وزندگی بیس لکھا ہے کہ جب وہ بیس سکول جا تا اور بس کنڈ بیٹرا سے پینے کالین دین کرتا تو وہ اس ہے روزانہ جھے بیسے پورے واپس نہیں کے لیکن جب وہ دوبارہ گئی کرتا تو وہ

تھیک ہوتے۔ جب چندمرتبہایہ اور ہی کے کنڈیکٹر نے کہا، تو کیاسکول پڑھنے جاتا ہے کہ بچھے حماب اور گئی ہیں آئی۔ یہ بات اس کے ول میں اتر گئی اور اس فیات ہیں کہ کار اس کے دل میں اتر گئی اور اس نے عہد کر لیا کہ میں حماب میں محنت کروں گا۔ چنا نچہ اس نے اتن محنت کی کہ اس نے عہد کر لیا کہ میں حماب میں محنت کروں گا۔ چنا نچہ اس نے اتن محنت کی کہ اس نے میڈا سائنسی نظریہ مجماعاتا ہے۔

السے بڑا سائنسی نظریہ مجماعاتا ہے۔

کفار کی یہ چند مٹالیں اس لئے پہلے دے ویں کہ آپ کو پہر ہوکہ بیٹنت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کودی ہے لیکن یادر کھیں کہ جوآ دمی مومن بن جاتا ہے اس کا یقین اللہ در العزب کی ذات پر ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

سے سے قوت ارادی بردھ جاتی ہے

الحددللد، ہم نے اللہ رب العزت کے فعل واحسان سے کلمہ پڑھا اور ہم مسلمان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا جا ہے اور ہمیشہ کے کی زیم گی گزار نے کی کوشش کرنی جا ہے ۔ جب انسان کے دل میں سے ہوتا تو وہ اپنے کا موں میں پہاڑوں کی طرح استقامت رکھتا ہے۔ یا در کھیں کہ سچائی انسان کی تو ت ارادی بڑھا کراس کو بے خوف کردیتی ہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پریمہ "مہم ہم" تقا۔ ووافکر کے ساتھ ساتھ جاتا تھا اور جہاں پڑاؤڈ النے تنے وہاں وہ اپنی چونی سے زمین کھروکر بتاتا کہ پانی قریب ہے یا نہیں۔ ای حساب سے پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤڈ التا چا ہا تو ہم ہم عائب تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہم ہم کوئیس و کھتا، یا وہ عائب ہے۔ پند چلا عام ہوا کہ میں ہم ہم کوئیس و کھتا، یا وہ عائب ہے۔ پند چلا کے وہ کہیں جیا ہوا ہے۔ وہ میا اگر وہ کہیں جلا کیا ہے تو اس کوکوئی معقول وجہ بیان

کرنی پڑے گی ور نہ میں اس کو بخت سزادوں گایا ذرج کر دوں گا۔تھوڑی وریگزری تھی کہ ہد ہد بھی آسمیا۔حضرت سلیمان میں جے جب اس سے پوچھا تو اس پر ندے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ

اَحَطُتُ بِمَا لَمُ تُحِطُ بِهِ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَا ۚ بِنَيَا يَقِيْنِ [ بس لے آیا خبرایک چیز کی کہ تھے کواس کی خبر نہی اور آیا ہوں تیرے پاس سا سے آیک کی خبر لے کر] (النمل:۲۲)

اب یہاں ریکھیں کہ وہ ایک الی شخصیت کے سامنے جوابدہ تھا جو وفت کے پنجبرعلیہ السلام بھی ہتے اور تخت و تاج کے مالک بھی ہتے۔ بلکہ وہ ایسے جلیل القدر پنیبر تنے جوانسانوں کے بھی بادشاہ ، جنوں کے بھی بادشاہ ، پرندوں کے بھی بادشاہ ، جرندوں کے بھی بادشاہ بھی کی مخلوق کے بھی بادشاہ اور بڑی کی مخلوق کے بھی بادشاہ تنے ۔اتنی ہیبت وجلالی شان والے پیٹمبر کے سامنے اس چھوٹے سے برندے كى ، جو بڈيوں كا ذھانچہ تما، كيا حيثيت تھى \_ جب حضرت سليمان عيد كه يكے تھے كهيمل مد مد كوسخت سزا دول كاياذ ريح كردول كانت استقويه بات سنتے ہى كانب جانا عاہے تھا ،اس کو توعشی کا دور ہ پڑجا تا جا ہے تھا کہ جن کے سامنے جنوں کو دم مارنے کی ا جازت نہیں ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے ۔ لیکن چونکہ اس کے دل میں سیج تھا اس لئے جب اس سے بوجھا کیا کہتم کہاں تھے تو آگے سے اعتماد سے جواب ویا کہ میں آپ کے لئے قوم سبا کی ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس پہلے سے نہیں ہے....انسان توبالآخرانسان ہے۔ جب اس کے دل میں بچے ہوتا ہے تو پھراس کے یاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے 'وراس کے پایڈ استقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں آتی ۔اس کئے جہاں ہم اللہ رب العزت ہے اور تعتیں مائٹکتے ہیں وہاں قوت اراوی والى نعمت بھى ماتكنى جا ہيے۔

#### مضبوط قوت ارادي كي ضرورت

آج جار \_ نفس براینا کنٹرول کیوں نہیں ہے ۔ مسجد میں تو اللہ اکبر کہتے ہیں کیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تونفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور آ نکھ ادھرادھر دیکھنا شروع کردیتی ہے۔ ہمار ہےا ندراستفامت نہیں ہوتی ۔ گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماٹ ہوتے ہیں اور یونمی زندگی گزرتی رہتی ہے۔جن کوہم اللہ والے کہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح مٹی کی ہے ہوئے انسان ہیں۔ان کی بھی دوآ تکھیں ، دو ہاتھ ، دویا وَل اورایک دیاغ ہوتا ہے۔ان کے دلول کے اندرا تنامموس ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ ول میں ایک ارادہ کر لیتے ہیں تو پھروہ نبھا کردکھا دیتے ہیں۔ یہاں آ کرایک عام آ دمی میں ااور ایک اللہ والے میں فرق کا پہتہ جاتا ہے۔

الله تعالى كواستقامت بهت يسند ١٠٥١ الى الترارشا وفرماياء

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (حُمَّ السجده: ٣٠) [ جن لوگوں نے کہا کہ جارا پر ور دگارانٹد ہے، پھروہ اس پرڈٹ کئے ] آج کا نو جوان استقامت میں کی ہونے کی دجہ سے اینے نفس کا غلام بتا پھرتا ہے۔ بھی بھی ہے مگرنفس پر قابو بھی نہیں یا سکتا .....کیسے قابو ملے؟ ....اس کے کئے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے ۔ ہماری حالت ماچس کی تیلی کی مانند

ہے۔جس طرح اس کے اعد آگ بھری ہوتی ہے، بس رگڑ تکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ آ گ بھڑک آٹھتی ہے۔اس طرح ہارےنفس کے اندر بھی خباشت بھری ہوتی ہے، نامحرم برنظر پرنی ہے تو ایسی رگز لگتی ہے کنفس میں شہوت بیدار ہو جاتی ہے ، ذراسی مسکراہٹ ہمارا وضوتوڑ ویتی ہے، حلال اور حرام کی تمیزنہیں رہتی ہم ایسے نفس اور شیطان کےخلاف فاتح کیے بن کتے ہیں؟اس کاراز قوت ارادی میں پوشیدہ ہے۔

## لکڑی آگ کی غذا کیسے بنتی ہے؟

جنید بغدادی رحمة الله علیہ کے ماموں سری مقطی رحمة الله علیہ ایک مرتبہ سفر ہیں جا رہے تھے۔ جب تھک گئے تو قیلولہ کی نیت ہے ایک در خت کے بیچے سو مجھے ۔ جب آئے کھلی تو در خت ہیں ہے آوازشی

يًا مِسِوِّى كُنْ مِفْلِي (السير كاتومر سيجيها بوجا)

وہ بڑے جیران ہوئے۔ جب انہوں نے سنا کہ در خت میں سے اس طرح کی آواز آر بی ہے تو انہوں نے در خت سے تا طب ہوکر کیا،

كَيْفَ أَكُونُ مِثْلُكَ ( من تير عيدا كسطر حين سكا مول) درخت في جواب دياء

إِنَّ اللَّذِيْنَ يَرُمُونَنِي بَالْآحُجَادِ فَأَرُمُو هُمُ بِالْآفُمَادِ [السمر كالوك ميرى طرف يقريجينك بي اوريس ان كى طرف البين كيل الوثاتا بول (فهذا توبحي مجمع جيها بوجا)]

الله تعالى في ان كونور فراست عطاكيا موا تعالبذاان كول من فوراً خيال آيا كر يددر خت اتنا چها به كريقر مارف والله كوبعى النه يجل دينا جو يعرالله تعالى في اس كو آگ كى غذا كيول بنايا كردى جلتى به اور آگ كى غذا بنى منايا يا كردى جلتى به اور آگ كى غذا بنى به بناي يا ميان بنايا در خت سه نوجها،

وَكُيُفَ مُصِيرُكَ إِلَى النَّارِ

[اب ورفت الأربة النااجه المهاجة من الدالله تعالى في عندا

جب انہوں نے یہ پوچھا تو ایسے لگا کہ جیسے اس درخت نے محصندی سانس کی اور جواب دیا کہ اے سری امیرے اندرخو بی بھی بہت اچھی ہے محرمیرے اندر ایک ا ہے سری اجد هری ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں) (اے سری اجد هری ہوا چلتی ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتن ناپسند ہے کہ میری میرے اندر استفامت نہیں ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتن ناپسند ہے کہ میری سب خوبیوں کے ہا وجود مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ کی غذا بنا دیا۔

#### قوت<u>ِ ارادی بر صانے کاراز</u>

مشائخ کو ت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی بنیا دی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے بند سے کے اندر تو ت ارادی ہوجہ جاتی ہوتی ہے کہ اس سے بند سے کے اندر تو ت ارادی ہوجہ جاتی ہوتے ہیں ان کی اللہ والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھنے کی تو فیق عطافر مادیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ چند محوں کی صحبت ان کی زندگی کے رخ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ استقامت قوت ارادی سے بیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہوکہ ایمان والوں کے اندراستقامت اور تو ت ارادی کے بیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہوکہ ایمان والوں کے اندراستقامت اور تو ت بے ایک ایک صحافی آپیر ارادی سے بیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھنا ہوکہ ایمان والوں کے اندراستقامت اور تو ت بے دیکھنے ہوتی ہوتی ہوتی ہوگئا۔ ارادی کو مواستقامت کا پیکرنظر آپیکا کی دید کیوں کو دیکھ لیجئے۔ ایک ایک صحافی آپیر تھی تو صحابہ کرام گی زندگیوں کو دیکھ لیجئے۔ ایک ایک صحافی آپیر نظر آپیکرنظر آپیکا کا۔

## دوبيوں كى قوت ارادى

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے میدان میں جائزہ لیا کہ میرے دائیں میائزہ لیا کہ میرے دائیں مائزہ لیا کہ میرے دائیں مائیں کون ہیں تو ایک طرف ایک نوجوان صحابی تنے اور دوسری طرف دو چھوٹے جھے۔ بیدد کھے کر میرے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ

جب جہاد شروع ہواتو نو جوان مجاہدین نے حملہ کیا۔ وہ بیچے چھوٹے تھے اور
انہوں نے بغیر سواری کے بھا گناشر دع کردیا۔ وہ استے چھوٹے تھے کہ کفار نے ان
کا نوٹس ہی شالیا۔ وہ گھوڑوں کے درمیان سے اپناراستہ بنا کران کی صفوں میں سے
گزرتے ہوئے ابوجہل کے گھوڑے ہے قریب پہنچ گئے۔ ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ
ز مین پر کھڑے ہوگڑھوڑے پر جیٹے ہوئے اشن پر وار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ
مورفین نے لکھا ہے کہ ان کے قد ان کی اپنی تواروں سے بھی چھوٹے تھے۔ چنا نچہ
ان میں سے ایک نے گھوڑے کی ٹا تگ پر وارکیا۔ جب گھوڑا گرا تو ابوجہل بھی گرا۔
پھراس پر وارکیا۔ وہ بیچے استے کمزور تھے کہ وہ تکوار سے ابوجہل کا گلا بھی نہیں کا ف

ا پوجہل کا گلا کا ٹااوراس طرح وہ دھمنِ خدا فی التارہوا ۔۔۔ جس قوم کے بچول کی تو ہے۔ ارادی کا بیعالم ہواس قوم کے نوجوانوں کی قوت ارا دی کا کیاعالم ہوگا۔

## ایک معذور صحافی ﷺ کی قوت ارادی

صحابہ کرام میدانِ احد میں جانے کی تیاری کررہے تھے کہ اسے میں ایک سحائی طافیہ جو یاؤں سے معذور تھے، نی اکرم میں آپ جہاد میں جانے کی اجازت وے کیا، اے اللہ کے جوب نی آپ الم میں آپ جہاد میں جانے کی اجازت وے ویجے ۔ آپ میں آپ میں جانے کی اجازت وے ویجے ۔ آپ میں آپ میں جانے کی اجازت وے ویجے ۔ آپ میں آپ میں الم المار کی ہورہ جیل اور آپ معذور بھی جیں، للبذا اگر آپ کھر پر دہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے حوب میں آپ ایم ابی علیہ الصلو قا والسلام نے ان کو لئکرے بین کے ساتھ جنت میں جاؤں ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلو قا والسلام نے ان کو اجازت دے وی ۔ وہ خوشی خوشی گھر کو واپس لو نے اور اپن وجہ سے کہا کہ تیاری کرو میں جارہ ہوں ۔ بیوی جب تیاری کرنے گی تو اس نے خدات میں کہ دیا میں بھی جہاد میں جارہ ہوں ۔ بیوی جب تیاری کرنے گی تو اس نے خدات میں کہ دیا کہ میں تو کے دری ہوں کہ آپ میدان جہادے بھاگ کروائی لوث رہے ہیں۔ میدان جہادے بھاگ کروائی لوث رہے ہیں۔

#### اَللُّهُمَّ لَاتُعَدِّنِي إِلَىٰ اَهْلِي

[اے اللہ اللہ اللہ بھے میدان جہاد ہے واپس این اہل خانہ کی طرف شاوٹا تا ا چہ نچر دوایات میں آیا ہے کہ وہ میدان جہاد میں تشریف لے گئے ۔ 'ڈائی میں حصنہ لیا ، کفار کوئل کرتے رہے آئل کرتے رہے جی کہ وہ خود بھی شہید ہوگئے ۔ حصنہ لیا ، کفار کوئل کرتے رہے آئل کرتے رہے جی کہ وہ خود بھی شہید ہوگئے ۔ جب مسلمانوں کے ورثا ان کی لاشوں کو لے کرمدیند آتے گئے اور ان کی زوجہ ان کی لاش کو اونٹ پر کھ کر واپس آنے گئی تو اونٹ واپس تہیں چلتا تھا۔ بار ہا کوشش کے باوجود جب نمی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی گئی تو آپ میں ایک آئی ہے نے پوچھا، کیاانہوں نے اپنے گھرے نگلتے ہوئے کوئی بات کی تھی؟ عرض کیا گیا کہا ہے اللہ کے جوب مٹی آئی آئی انہوں نے بید بات کی تھی۔ قرمایا ،اب اس کی لاش بھی مدینہ کی طرف نہیں جائے گی۔ چٹا نچھا نہیں سیدالشہد اء حضرت امیر ممز ہ طرف نہیں جائے گی۔ چٹا نچھا نہیں سیدالشہد اء حضرت امیر ممز ہ طرف نہیں جائے ہوئی کے ساتھ وقن کیا گیا۔ اللہ اکبر !!! .....جس قوم کے معذوروں کا بید حال ہواس قوم کے صحت مندوں کا بید حال ہواس قوم کے صحت مندوں کا کیا حال ہوا کی وال

# اساء بنت الي بكر كي توست ارادي

سيده اساء رضى الله عنها سيدنا صديق اكبر طفي كي بدى بيني اورسيده عاكشه صدیقه رمنی الله عنیا کی بڑی بہن تعیں ۔ ججرت کے وقت ان کی عمراتی زیادہ نہیں متى -سيدنا صديق اكبر هي ني فرمايا كهم حيوني مو بنداتم جميل فلا باجكه ير کھاتا پہنیا وینا بتم پرکوئی شک بھی تبیں کرے گا۔انہوں نے پہلے دن کھانا پہنچا دیا۔ جب ووسرے دن کھانا لے كريپني تو نبي عليه السلام نے ديكھا كدوه اداس ي ہے اور پیشانی پرزخم کا نشان ہے۔ یو چھاءاساء! کیا ہوا؟ عرض کیاءاے اللہ کے محبوب عَلِيَتِمْ! كُلُّ جنب مِن كَمَانًا و ي كروايس جاري تقي تو مكه كمر مه مِن داخل ہونے ہے يهل ابوجهل نے مجھے ديكھ ليا ،اس نے مجھے بالوں سے پكر نيا اور كہنے لگا ، اسا وا بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ ووو ہیں ہوگا جہاں تمہارے پیغیر ہوں گے، کیا تمہیں پہت ے؟ اے اللہ کے تی ! میں نے سے کہ دیا کہ ہاں مجھے پت ہے لیکن میں ہرگزنہیں بناؤل كى - بين كراس في بي تحصيم المناشروع كرديا ، جمع شديد تكليف بورى تعي لين میں نے اس کو بات شہنا کی۔اس نے کہا ، اساء! میں کھے جان سے ماردوں گا۔ میں نے کہا ہتم جومرضی کرو، میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ائے میں اس نے بچھے رضار پر ا بیا تک زوردار تحییر مارا ، جس کی وجہ سے میں نیچ کر گئی ، میرے ماتنے سے خون اور آ تھوں سے آنسوجاری ہو گئے۔اس نے بھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، بتاؤوہ کہاں ہیں؟ میں نے ابوجہل کو جواب دیا ،اے مردود! میری جان تو تیرے والے مگر میں محمد عربی میں تی تیزے حوالے ہیں کروں گی ....ارے! جس تو م کی بچیوں کی قوت ارادی کا بیعالم ہوتو بھراس تو م کے جوانوں کی تنارادی کا کیا عالم ہوگا۔

### فاطمة بنت خطاب كى قوت ارادى

سیدنا عمر پیند کیسے ایمان لے آئے؟ ...... بہن فاطمہ رضی القد منہا کو تھیٹر مارا، وہ ینے گریں اور پھر سنجل کر کینے گئیں ،اے عمر! جس ماں کا دودہ تم نے پیاہے ای ماں کا دودہ تم نے پیاہے ہی ماں کا دودہ میں نے پیاہے ،تم جان تو نکال سکتے ہو گرمیر ہے دل سے ایمان کو بیس نکال سکتے ۔ بہن کے بید الفاظ حضرت عمر ہو یہ دل پر بجلی بن کر کے اور وہ موم ہو گئے ۔ چنا نچہ کہنے گئے ،اچھا بتا وَ، کیا پڑھ دہی تھیں؟ فرمانے گئیں ، بھائی! تم تا پاک ہوجہ بیں اسے ہاتھ لگا نے کی اجازت نہیں ، تسل کرنے ۔

شکار کرنے کوآئے شکار ہو گئے۔

جس قوم کی عورتوں کی قوت ارادی کا بیاعالم ہوتو پھراس قوم کے جوانوں کی قوت ارادی کا کیاعالم ہوگا۔

ایک فرنگی کااعتراف

ا کے فریکی لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغیبرعلیہ السلام نے تجب محنت کی کہ

After the death of Muhammad(PBUH), the land of Arabia became the nursery of heroes.

(محمد ﷺ کے وفات یا جانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز کی نرسٹری بن گئ) ہیروکسی نمایاں بندے کو کہتے ہیں۔ یعنی عرب کی زمین تمایاں شخصیا ہے کی نرسری بن گئی۔ جس طرح نرسری کا حجوثا سابودا بالآخر ایک بڑا ورخت بن جاتا ہے اس ظرت سحابہ کرام میں سے ہرا یک سحائی ان کے اوپر ایک ستار ہے کی مائد جیکنے لگا۔

دی ہے ہے ۔ وہ جو بات کر دیتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ آئ بیاستقامت
مارے اندر نہیں ہے۔ اس کی کی وجہ ہے ہم گنا ہوں کا ارتکاب کر بیٹے ہیں وگرنہ
ہم جس ماحول ہیں بھی ہیں ہم ای ماحول ہیں رہتے ہوئے شریع ہو وسنت کے مطابق
زندگی گزار سکتے ہیں ۔ یہ بہانے کرنا فضول ہے کہ فحاشی عام ہے ، بے پردگ عام
ہے۔ اہل اللہ ای گندے ماحول میں رہتے ہوئے اسپنے آپ کوشر بعت وسنت کے مطابق مطابق رکھتے ہیں جس احول میں رہتے ہوئے اسپنے آپ کوشر بعت وسنت کے مطابق رکھتے ہیں ۔ یہ بہانے کرنا فضول ہے کہ فحاشی عام ہے ، بے پردگ عام میا استقامت کا فورعطافر ماویتے ہیں ۔ وہ مطابق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو دلایت کا فورعطافر ماویتے ہیں ۔ وہ بھی انہی گئی کوچوں بازاروں میں زندگی گزارتے ہیں ۔۔۔۔فرق کہاں ہے ؟ ۔۔۔۔۔ استقامت کا فرق ہے۔ اگر دل کے اندر عزم وارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی استقامت کا فرق ہے۔ اگر دل کے اندر عزم وارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی نافر مانی نہیں کرنی تو انسان اسے نفس پرقابو یا لیتا ہے۔۔

### سيدناصديق أكبره فكي قوت ارادي

اگر عزم واستقامت کی ایک اوراعلی مثال و یکھنا جا ہیں تو سید ناصدین اکبر عظائی مبارک زندگی کود کھے لیجے ..... جب نی علیہ الصلاۃ والسلام نے یروہ فر مایا تو جہاں اور بہت سارے مسائل نے جنم لیاو ہاں مانعین زکوۃ کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہے جومسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زکوۃ تو دیں گے مگر رقم ہیت المال میں جمع نہیں کرواکیں گے بلکہ اپنی مرضی ہے اپ علاقوں ہیں جہاں مناسب میں جمع نہیں کرواکیں گے بلکہ اپنی مرضی ہے اپ علاقوں ہیں جہاں مناسب مسجھیں کے وہاں خرج کریں گے۔ اس لئے ان کو مانعین زکوۃ کہا گیا۔ اگر چہوہ اس نے علاقے کے غرباء میں زکوۃ تقسیم کرنا جا ہے تھے گراس ہے مرکزی بیت المال میں بی اس لئے سیدنا صدیق اکبر میں جمع نہوت کا دوائی زکوۃ مرکزی بیت المال میں بی اس لئے سیدنا صدیق اکبر میں جمع نہوت کا دوائی کردیا، سجاح تا می عورت بھی نبوت

کی دعوبیدار بن بیٹھی اور عیسائیوں نے بھی مدینه منورہ پر حیلے کی تیاریاں کرر تھی تھیں۔ تحویا جاروں طرف سے خطرات موجود نتھے۔

اس وقت باقی صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بیرونی فتوں سے پہلے نمٹنا

علیہ یہ اور یہ تو کھر کی بات ہے ، یہ ہم بعد ہی سنجال لیں گے ۔ گرسید تا صدیق

اکبر منظیہ نے کہا نہیں، ہیں ان کے خلاف کو اراشاؤں گائی کہ یہ زکو قاد ہے پر مجبور

ہوجا کیں گے ۔ جب سب صحابہ کرام کا یہ خیال تھا تو انہوں نے حضرت محر طفی کو ہیجا

کر آپ نمائندگی کرتے ہوئے کہ و بیجئے کہا سامیر المؤمنین! یہ کلمہ پڑھ والے

ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول کو مانے والے ہیں، لہذا ان کے

معاطے میں ذرائری کا برتا و سیجئے۔ پہلے بڑے فتنوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے

معاطے میں ذرائری کا برتا و سیجئے۔ بہلے بڑے فتنوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے

معاطے میں زمی کا برتا و سیجئے۔ بہلے بڑے فتنوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے

معاطے میں زمی کا برتا و سیجئے۔ بس یہ بات سنی تھی کہ سید ناصدیق آ کر بھی بات کروی کہ آپ ذرا ان کے

معاطے میں زمی کا برتا و سیجئے۔ بس یہ بات سنی تھی کہ سید ناصدیق آ کر بھی ان کو

وونوں ہاتھوں سے یوں دھکیلا کہ وہ سرین کے بل نیچ جاگر سے اور فرمانے گئے،

أَجَبًارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ (توجالميت كردوريس؛ تاجابرتها اسلام بس آكرتوا تناكز وربوكيا)

يمرفر ماياء

اَیُنْفَصُ وَ اَنَاحَیّ (دین کے اندرکی کردی جائے اور میں زندہ رہوں) پریسے ہوسکتا ہے کہ دین کے اندرکی کردی جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔سیدنا عرِّفر ماتے میں کہ جب میں نے یہ بات نی تو میراشرح صدر ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے مجرمسلمانوں میں جوڑ پیدافر مادیا۔

سمی نے سیدنا صدیق اکبر رہ ہے کہا، نبی علیہ السلام نے اسامٹ کا جوافشکر روانہ فرمایا تھا آپ اے روک لیجئے ۔ فرمایا ، جس لفکر کو اللہ کے محبوب عظافہ روانہ کریں ، ابو بکرکون ہوتا ہے اس کورو کنے والا ۔اس نے کہا کہ لوگ حملہ کردیں سے اور مدینہ بیل فقط عور تمیں رہ جا کیں گی ۔فرمانے گئے ،اگر بھے یقین ہوکہ جنگل کے درندے آکر مدینہ بین گھسیٹیں گے تواس کے باوجود بھی اورندے آکر مدینہ کی عورتوں کی الاشوں کو گئیوں میں گھسیٹیں گے تواس کے باوجود بھی ابو جروب کی الاشوں کو گئیوں میں گھسیٹیں گے تواس کے باوجود بھی ہوتی ہے ابو جران الوگوں کے ساتھ جہاد کے لئے باہر ضرور نظے گا .....الله اکبر .... بیہ ہوتی ہا استقامت کو دکھے کہ کہ مقسم الا نہیں استقامت دکھا یا ابو بحرصد این شاہد نے الی استقامت دکھا یا جسے وقت کے بین بیٹے ہراستقامت دکھا یا کہ کرتے ہے۔

# محبوب خدا ﷺ کی قوت ارادی

أكرآب اس يجمى زياده استقامت ويجمنا جايت بين تو بجرني عليه الصلوة وانسلام کی میارک زندگی کود کھے لیجئے ،آپ کوانسا نبیت کی معراج نظر آئے گی .....کی زعر کی میں جب نی علیہ الصلوة والسلام کے چیاان کے تکران تصاس ونت قریش کمدان کے چیا کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو پریشر کے ساتھ متاثر کرنے کی كوشش كى - جب چيانے ويكها كرسارا مكه بى خلاف بنو انہوں نے آپ ما اللہ اللہ كو بلاكركها، يدمرداران كمه كبتے بيل كه اگرتهبيں مال ودولت كى ضرورت ہے تو جتنا جا سبتے ہو ہم تنہیں وہ مال دے ویتے ہیں .....ا گر کسی خوبصورت عورت سے شادی كرنى ہے تو نشائد ہى كردوہم وہ عورت تمهارے تكاح ميں وے ديتے ہيں .....اور ا كر تمهيس مردار بننے كا شوق ہے تو ہم تمهيس اپنا سردار مان ليتے بيں بگر ہارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔اس کے بعدانہوں نے فر مایا ،اے بیٹنے! میرے او بر ا تنابوجه نه و الوجومي المانه سكول - جب ني عليه الصلوة والسلام نے ديكها كه چيا مجى اس معاسلے ميں تفقے محقے نظر آرہے ہيں تو محبوب مثالیہ نے جواب میں فرمایا، " بجاجان الكريدلوك ميرادابك باتحديه جا عداوردوسر عاتحد برسورج بهي ر كدري توجوينام لايابون اس كوم بنياني سے يتھے تيں بون كائى ....الله اكبر!!!

### استقامت كىتلقين

یمی استقامت صحابہ کرام کو پیچی اور صحابہ کرام سے آگے تا بعین کو پیچی ۔ لبذا اولیائے کرام کے اندر بیافاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت اپنے آپ کو شریعت وسنت کے اوپر لا کھڑا کرتے ہیں اور یہی بات پروردگار فرماتے ہیں ، ارشاوفر مایا،

فَاسَتَقِمْ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنُ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُعُوُا (هود: ١١٢)

یعن اے محبوب! آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ تو ہی سب کے سب اس است پرجس کا تھم ویا گیا ، انگل سید ھے رہے۔ اگر ہم پنجابی میں فَسسسَت بِحب کَمااُمِورُت کا مفہوم مجھانا چا ہیں تو یہ بے گا کہا ہے مجوب! آپ اور آپ کے سی بر سیست پر چلنے کے معالمے میں تکلے کی طرح سید ھے رہے ۔ اللہ تعالی کو ایسی شریعت پر چلنے کے معالمے میں تکلے کی طرح سید سے رہے ۔ اللہ تعالی کو ایسی استقامت انبان کے اندر ذکر اللہ کی کثرت ہے بیدا ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مشار آپ پے پاس آنے والے ہر بندے کو یہ جزل ٹا تک پینے ہیں تاویج ہیں۔ پروردگار نے مجاہدین کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تو آئیس بھی ذکر ہور کی مقار کے جو اس کی بازی لگار ہے ہیں ، سرقام ہور ہے ہیں اور میں کا تحکم فرمایا ہو ہے جی اور سے ہیں اور میں اس وقت بھی کثرت ذکر کا تھم فرمایا۔ سے بین جان جانے کا خوف ہے پروردگار اس وقت بھی کثرت ذکر کا تھم فرمایا ،

يُناَيُّهَ اللَّذِيْنَ امَنُ وَالِذَالَةِيُنَّهُ فِئَةً فَالْبُنُوْا وَاذَّكُرُوْااللَّهَ كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُوْنَ . لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ .

[ اے ایمان والو! جب لژوکسی فوج ہے تو ٹابت قدم رہواور الٹدکو بہت یاد کروتا کہتم مرادیا ؤ۔ ]

یعنی جب تمهارا آمناسامنا کا فروں کی جماعت سے ہوتو ڈٹ جاؤاورالند کا <sup>ہی</sup>

کشرت کے ساتھ کرتے رہا ،کامیانی تہارے قدم چوے گ۔ وکر اللہ کی کثرت سے ایک طرف بندے کو استفامت ملتی ہے، ور دومری طرف بندے پر اللہ رب اللہ رب العزت کی رحمت چم چم بری ہے۔ آج ہمیں بھی نفس اور شیطان کے خلاف اس استفامت کی محرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے با عدصتے ہیں کہ اب یہ بین کریں استفامت کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے با عدصتے ہیں کہ اب یہ بین کریں گے اب وہ نہیں کریں گے لیکن تھوڑی ویر کے بعد پھروئی کرر ہے ہوتے ہیں۔ کوشش کے اب وہ نہیں کریں ہے لیکن تھوڑی ویر کے بعد پھروئی کرر ہے ہوتے ہیں۔ کوشش بید کرنی چا ہے کہ ہماری بید ڈھل مِل یقین والی حالت درست ہو جائے اور ہمارے یہ کرنی چا ہے کہ ہماری بید ڈھل مِل یقین والی حالت درست ہو جائے اور ہمارے اندر عزم واستفامت آ جائے۔

ہم اللہ رب العزت ہے جہاں اور بہت ساری و عاکمیں ما نگلتے ہیں وہاں ہم یہ و عاہمی ما لگاریں کہ رب کریم ! ہمیں شریعت و سنت پر چلنے ہیں استقامت نصیب فرما دیجئے اور وہ تو ت ارادی وے دیئے کہ جب ہم دل میں ایک عزم کر لیں تو پھر ہم اس کے اوپر جم جا کھیں ۔ یا در کھیں کہ جب یانی بہد رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صرف وہی چزیں بہتی ہیں جو وزن میں ہلی ہوتی ہیں ۔ یکے، ہے اور کا غذی چزیں بیانی کے ساتھ نہیں بہتیں ہوتی ہیں جو پانی کے ساتھ نہیں بہتیں بہتیں کہ بہت وہائی گئے ہیں جو پانی کے ساتھ نہیں بہتیں بہتیں کہ اللہ جب یائی گزرتا ہے تو وہ پانی کے رخ کو موڑ و یا کرتی ہیں ۔ اگر آئے ہر طرف کا اور نہیں چڑی ہیں کہ اس تھ بہتے رہیں ، بلکہ ہمیں چٹان بنے کی ضرورت ہے تاکہ بدراہ روی کے رخ کو موڑ دیا جائے ۔

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو موٹ ویٹ جی جو کے طوفانوں کو دیے ہوں جو بردھتے ہوئے طوفانوں کو دیے ہیں جو بردھتے ہوئے طوفانوں کو دیے جی جو بردھتے ہوئے طوفانوں کو دیے دیا جی دور دیا جو دی دین سے میں دور دیا جاتے دیا ہوں کو دیا جاتے ہیں جو بردھتے ہوئے طوفانوں کو دیا جی دور دیا جی دور دیا جاتے دیا دور دیا جو دیا دیا ہوئی کو دیا ہوئی دیا ہوئی میں دور دیا جی دور دیا جاتے دیا دور دیا ہوئی دیا ہوئی دیا دور دیا ہوئی دی دور دیا ہوئی دور دیا ہوئی دیا

القدرب العزت بمیں بھی بیرہ بیرسے اوے کہ بم عربیانی اور فحاش کے اس القدرب العزت بمیں بھی بیرہ فیش عطافر ما دے کہ بم عربیانی اور فحاش کے اس شرحتے اورئے سیلاب کے خلاف چٹان بن کر حیااور پاکدامنی کی زندگی گزاریں اور شرحت اسلت پر استقامت کے ساتھ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شرح راجوبا کیں۔ راجو دعوانا ان المحمد للله دب العلمین۔





## مدایت اور گمرا ہی والی تجلیات

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ يُضِلُّ بِه كَثِيْرًا وَ يَهْدِى بِه كَثِيْرًا وَ مَا يُضِلُّ بِه إِلَّا الْفُسِقِيْنِ ٥ مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِ الْعِلَّهِ يَنَ الْعَلَى الْمُرُسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّم

### د ن<u>یا</u>کے مہمان خصوصی

جب کوئی آ دمی کسی تقریب کا انتظام کرتا ہے تو اس تقریب کا کوئی نہ کوئی مہمانِ خصوصی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ہوتو حافظ یا عالم مہمانِ خصوصی ہوتا ہے۔ سیتو دولہا اور اگر دستار بندی کی تقریب ہوتو حافظ یا عالم مہمانِ خصوصی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے نقشے کو سجایا تو اس کے مہمانِ خصوصی جناب رسول اللہ ملی ایک جب میں اور مہمانِ اللہ ملی ایک ہے آ جاتے ہیں اور مہمانِ خصوصی بعد ہیں آتا ہے۔ چنا نچے اللہ کے مجوب ملی ایک ہی دنیا ہیں سب انہیائے کے خصوصی بعد ہیں آتا ہے۔ چنا نچے اللہ کے مجوب ملی ایک ہی دنیا ہیں سب انہیائے کے تحریب میں تقریبی تربیف لائے۔

#### تجليات مدايت كاعروج

جب مہمانِ خصوصی آتا ہے تو اس وقت تقریب این عروج پر ہوتی ہے۔ نی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا دور بھی خیر کے نقطہ نظر عروج کا دور تھا۔ چنانچہ آپ من الاین الم ارشا وفر مایا:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرُنِیُ ثُمُّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِیْنَ یَلُونَهُمْ [ تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرازمانہ ہے، پھر جواس کے ساتھ جڑا ہواہے، پھر جواس کے ساتھ جڑا ہواہے۔ ]

کو یا جب نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے و نیا میں جلو ہ افر و زہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے کے تعالیٰ کی طرف سے خیراور ہوا ہے۔ والی تجلیات عروج پرتھیں ۔ حتیٰ کہ اس زیانے کے کا فروس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی تھیں ۔ بیہ بات ولائل سے ٹابت کی جاشتی ہے۔ مثال کے طور پر:

(۱) ..... جب ہرقل نے ابوسفیان کو قریش مکہ کے نمائندے کے طور پراپنے دربار
میں بلایا اور کہا کہ جمیں مسلمانوں کے بارے میں بتا کو انہوں نے مسلمانوں کے
بارے میں معلومات دیں۔ کمابوں میں لکھا ہے کہ ہرقل نے جو با تیں پوچھیں انہوں
نے بچے بچے بتا دیں۔ بعد میں ان سے لوگوں نے کہا کہتم نے بات اور طرح سے کیوں
نہ کر دی کیونکہ مخالف کے بارے میں تو ہمیشہ الٹی رپورٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہنے
نہ کر دی کیونکہ مخالف کے بارے میں تو ہمیشہ الٹی رپورٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہنے
گئے کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تو تھا مگر پھر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے
کہ قریش مکہ کا سردار جھوٹ بولتا تھا۔ کو یااس زیانہ اللہ کے کا فربھی جھوٹ بولنے سے
گھراتے متھے۔ اس وفت خیراتنی عام تھی۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاہ فرمایا کے مؤمن سب ہی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاہ فرمایا کے مؤمن سب ہی علیہ المورائ جھوٹ وہ مصیبت ہے کہ اس کی سوروں ہی تھرای نہیں ہتا

.....الا ماشاء الله .....آپ کو یکی والا کوئی قسمت ، ی طے گا۔ کوئی کم جھوٹ ہواتا ہے اور کوئی زیادہ۔ اگر آپ کاروبارزندگی دیکھیں تو آپ کواکٹر و بیشتر جھوٹ پر بنیاد نظر آئے گی۔ لگتا ہے کہ بی کا زمانہ کیا اور جھوٹ کا زمانہ آگیا ہے ۔.... کیوں؟ ..... اس لئے کہ نبی علید السلام کے زمانے میں خیر عروج برخی ۔ اس خیر ہے مسلمانوں کوتو حصہ لابی تھا کا فروں کوجی سلمانوں کوتو حصہ لابی تھا کا فروں کوجی سلمانوں کو ا

(r).....دوسری دلیل بیاہے کو ملح حدیدیے وقت جب سہبل کا فروں کی طرف ے آئے اور انہوں نے آ کرمطالبہ کیا کہ نبی علیدالسلام کے نام کی جگہ برجو محمد رسول الله لكما ہے اس كى بچائے محدين عبدالله لكما جائے تو حضرت صديق اكبر ريا كا عمدة يا اورانهون في عصد من اسكوني سخت بات كهددى . جب سخت بات كردى تو سهيل كينے لگا، ديكھو! مجھے تنهاراا يك احسان ياد ہے، اگرتم نے مجھ پروہ احسان تدكيا موتا تو میں ابھی تہمیں جواب دیتا۔ معلوم ہوا کہ اس دفت کا کا فربھی احسان کا بدلہ چ**کا** ر ما تھا۔اور آج بیرحالت ہے کہ اگر کوئی کسی پر ساری عمراحسان کر ہے تو ایک ہی لمحہ میں خون بوں سفید ہوجا تا ہے کہ جیسے ان کے سواان کا کوئی برداد تمن ہے جی تیں ۔ کویا بدكبتا بعجانه موكاكدانسان مرف خدا فراموش بى نبيس بنا بكداحسان فراموش بهى بن مميا ہے۔ بلكه اس سے بھى بہتريہ ہوگا كه بيكها جائے كدآج كا انسان خدا فراموش بھی بتا ،خوو فراموش بھی بتا اور احسان فراموش بھی بنا۔ بتانے کا مقصد بیرتھا کہ اس ز مانے کے کا فربھی کچھٹہ کے مشرفاء کی یا تیس کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں تو بھائی دومرے بھائی کے ساتھ ایبا حشر کرتا ہجیسے کسی دشمن سے کیا جاتا ہے۔ ایبا کیوں ہے؟ اس كى ايك وجہ ہے. ... بيزنكة بھى آنْ آپ كوسمجھا دوں ، ذرا توجہ سے مجھنے كى كوشش ميجي كالسدائلد تعالى فيدونام جيه.

(۱) هادى .... بدايت ويخوالا

(٢) مضل ..... مُراه كرتے والا

نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نام ہادی'' کی تجلیات ہرطر ف علیہ الصلوٰ ق والسلام ف عروج پر تھیں، جس کی وجہ ہے شرختم ہو گیا تھا۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد فر مایا:

#### ٱلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولُ [صحابِسب كےسبعادل ہيں]

کویا آپ مٹائی ہے میر مانا جا ہے تھے کہ جنہوں نے میری شاگر دی اختیار کی وہ سب کے سب عدل پر زندگی گزار نے والے ہیں۔ دنیا میں انسی کوئی جماعت کس نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ بہی وجہ ہے کہ اس وقت کمراہ ہونے والوں میں بھی بچھ نہ کہ خدنہ کہ خدنہ کی جھے نہ کہ جھے نہ کہ خدنہ کی جھے نہ کہ خدم ہوتی تھی۔ کہ خدم ہوتی تھی۔ کہ خدم ہوتی تھی۔

.....و ووعد وكوو فاكرت تقي

.....احسان کابدلہ چکاتے <u>ہے۔</u>

...... مج بو <u>لتے تھ</u>۔

.....مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔

پرایک وہ وقت بھی آیا جب نی علیہ الصافی والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یوں بچھ لیجئے کہ کویا وہ مہمانِ خصوص جس کے لئے یہ تقریب سجائی گئی تھی ، وہ آکررونق افروز ہوئے اور وہ اب دعوت کھا کر چلے گئے۔ جب مہمانِ خصوص چلا جاتا ہے تو پھر بعد بیں محفل کو برخاست کر دیا جاتا ہے اور محفل برخاست کر نے کے بعد باتی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں۔ کویا مہمانِ خصوص کے جانے اور محفل کے برخاست ہونے ہیں کوئی وی جاتی ہوں کوئی سے فاصل ہوتا۔ نبی علیہ الصافی ق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیاست دوا تگلیوں فاصل ہوتا۔ نبی علیہ الصافی ق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیاست دوا تگلیوں

کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچ مجبوب مٹھ آئی کا دنیا ہے تھر ہف لے جانا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اس نشانی کو بھی پورے ہوئے چودہ سوسال گزر مجے ۔ قیامت آئے آئے اتنا عرصہ گزر کیا، اب بھی پہتیں کہ کب قیامت آئے گا کہ معالم سے جہ دہ سوسال گزر مجے ۔ قیامت آئے کا منظر ہے قیامت آئے گا کہ منظر ہے گا۔

### بحكويني اندازكي بإزگشت

دور محابہ میں اس ونیا کے جیب احوال ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ حالات ندرہے۔ گربعد میں مسلمانوں نے سات سوسال تک دنیا میں راج کیا اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے اعدر کیول نہیں پھیل رہا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اسلام نے سات سوسال تک دنیا میں راج کیا ، اب اس کے بعد تو کام آہتہ آہتہ آہتہ شیح بی آتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اس کو دیکھوین'' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں جو پورے ہو کررہے ہیں۔ لہذا اس وقت کوئی جاءت جتن بھی محت کرلے،

..... جا ہے وہ لینی جماعت ہو

..... چاہےوہ مشائخ کی جماعت ہو

..... چاہے دوعلما وکی جماعت ہو

..... جا ہے وہ سیاسی جماعت ہو

کوئی جتنا مرضی زور وگا لے تمروین کے نقشے اوپر اشحے نظر نہیں آتے بلکہ بنچے جاتے نظر آتے ہیں۔ البتدا تنا فرق ضرور ہے کہ محنت کرنے والوں کوا جرل جائے گا۔ عکویٹی انداز بتار ہاہے کہ اب آستہ آستہ بیرحالات بنچ بی آئیں ہے۔ کیونکہ اگر مسلمان خیر کے لئے تعوزی می کوشش کرتے ہیں تو کا فرشر کے لئے اس سے بڑھ کے a distribution of the second s

كوشش كرتے ہيں۔اس طرح شريره حتاجلا جار ہاہے۔

پردے کی اتنی پابندی ....!!!

جسب اسلام عروج پرتھا تو اس وقت پردے کی آئی پابندی تھی کہ عور تیں دن کے وقت گھرول سے نگلتی تھیں اور اگر فوت کھرول سے نگلتی تھیں اور اگر نگلتا بھی پڑتا تو رات کونگلتی تھیں اور اگر فوت بھی ہو جاتی تھیں کہ جارا جناز ورات کو لے جایا جائے تا کہ د کھنے والوں کو گفن سے جارے قد اور موٹا بے کا بھی انداز ہ نہ ہو۔

#### ايك بھولا بھالانو جوان

> قابلِ لاحول بورپی ماحول اگر بورپ دغیرہ کے ماحول کودیکھیں تو الا مان دالحفیظ۔ ایک دفت تھا کہ

....عورت کمرے باہرتکی،

..... پھراس کا چیرہ پردے میں سے لکلاء

..... بحراس كاسرنكا مواء

..... پراسکرف بیننے کی وجہ سے اس کی پندلیاں تھی ہوئیں،

..... پھر میہ کیڑ اسمنے سمنے اب تو ہورپ سکے ماحول میں چندانی کالباس رہ کیا ہے۔ حتی کہ جن اعضاء کواعضائے فلیظ کہتے ہیں آج تو وہ بھی نظے مورہ ہیں۔ ان کی جماتیوں کے ابھار صاف نظر آرہے ہوتے ہیں۔ ان سکے سینے پر ایک یا دوائی سے زیادہ کیڑ انہیں ہوتا۔

اب بنا کیں کہ وہاں فائی ، عربانی اور بے حیائی کا کیا حال ہوگا۔ وہاں سے حیا
اس قدر رخصت ہوگئی ہے کہ ہمیں بنایا گیا کہ ایک جگہ پردومیاں ہوی (مرداور
عورت) اپنے چار بچوں کے سامنے آپس میں گلے بھی ال رہے ہے اور ایک
دوسرے کو چوم چاہ بھی رہے ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بٹی بھی کھڑی تھی اور ان کا
بٹا بھی کھڑا تھا۔ بچے چھوٹے بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹا بھی جوان تھا اور ایک بٹی بھی
جوان تھی۔ ہاتی دو بچے چھوٹے ہے۔ ان کے مال باپ و بیں ان کے سامنے ایک
دوسرے کے ساتھ بیمعاملہ کررہے ہے۔

#### منلالت والى تجليات كاعروج

اب چونکه قیامت آنی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی تجلیات ذرائم ہو
سی جی جی اس نے میں اللہ تعالیٰ کی صفیتِ مشل عروج پر جائے گی۔ بیا ہے
مروج پر جائے گی کرجھوٹ بھیل جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے،
سی کرکذب بھیل جائے گا''
اس طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ
اس طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ

"ایک وقت آئے گا کہ ہرآ دمی سود کھائے گا اور اگرنہیں تو اسے سود کی ہوا تو منرور کیے گی۔"

ان جس سے ہم بھی ہیں۔ ہمیں بھی سود کی ہواگئی ہے۔ مثلاً کوئی گور ترشف کے دوزی کا رہے ہوہ محنت کر کے حلال کی دوزی کمار ہا ہوتا ہے لیکن اس کو جو تخواہ ال رہی ہوتی ہے اس شرسود شامل ہوتا ہے کیونکہ دفتر والوں نے اور الوں نے جیکوں کے ساتھ رابط رکھا ہوا ہے۔ اس کرونکہ دفتر والوں نے اور الوں نے جیکوں کے ساتھ رابط رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی آ دمیوں کی حلال کمائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی رقوم سیونگ اکا وزئ ہم مرح کی آ دمیوں کی حلال کمائی ہی ہی میں ہمی مود شامل ہوجاتا ہے۔ یا در کھیں کہ سود کا ایک روپہ ہمی حلال کمائی ہی ہی ہی مود شامل ہوجاتا ہے۔ یا در کھیں کہ سود کا ایک روپہ ہمی حلال کمائی ہی شامل ہوجائے تو وہ مشتبہ مال ہوجاتا ہے۔ یا در کھیں اب ایسے مشتبہ مال سے تو کوئی تسمت والا بی بچا ہوا ہوگا۔ کو یا اس زمانے ہیں یا تو اب ایسے مشتبہ مال سے تو کوئی تسمت والا بی بچا ہوا ہوگا۔ کو یا اس زمانے ہیں یا تو مشتبہ مال سے تو کوئی تسمت والا بی بچا ہوا ہوگا۔ کو یا اس زمانے ہیں آ یا جا رہا ہے۔ میں شربی سے اور ایمان خطرے ہیں آ تا جا رہا ہے۔ صدیت پاک ہیں آ یا ہے کہ ایسا زمانہ آ جا ہا گا کہ بتد وقع کو اسے گا تو وہ ایمان والا ہوگا اور جب شام کوسونے کو نامانہ آ جا ہا ہوگا اور جب شام کوسونے کے نامانہ آ جا ہے گا کہ بتد وقع کو اسے گا تو وہ ایمان والا ہوگا اور جب شام کوسونے کے نیستر پر جائے گا تو وہ ایمان سے خالی ہوگا۔

جنب خیر کا دور نقااس وفت کے کا فروں ہے بھی اچھائیاں ہوجاتی تھیں اور اب چونکہ مرائی کی تجلیات کا دور چل رہا ہے اس لئے آج کے نیک لوگوں سے بھی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں۔مثال کے طور پر .....

.....وونول دوست دیندار بین اوران مین حسد ہے۔

.....دونوں استاد ایک ہی مدرہے میں پڑھاتے ہیں۔دونوں قر آن پڑھائے ' والے ہیں اورا کیک دوسرے سے حسد نہیں جاتا۔

۔ ین مورد سے مورد کرف سے معربی ہوئی۔ .....ایک مہتم ہے اور ایک استاد ہے مرآپی میں مسل چل رہی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ پیر بھائی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ ہیں چال رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے۔

میٹ ہیں چل رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے۔

جب آج کل کے نیکوں کا بیرحال ہے تو پھر دوسروں کا کیا کہنا ۔۔۔۔۔ایسا کیوں ہے ۔۔۔۔ایسا کیوں ہے ۔۔۔۔اس لئے کہ صفت مضل والی تجلیات پڑ رہی ہیں اور بند ہے ۔۔۔احیافاً ایسا کام ہوجا تا ہے۔

#### طلاق دینے والے زنا کار

اچھا خاصا نیک اڑکا غصے جی آگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتاہے اور پھر
معصیت جی پڑجاتا ہے۔ بہاں تو پھر بھی ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن باہر کے ملکوں
میں ہم نے ایک جیب مصیبت دیکھی کہ ذرا ذرائی بات پرآپس جی تکرار سے باتو
طلاق دے دیتے ہیں یا پھر طلاق کے ہم معنی کوئی لفظ جے کنا ہے کہتے ہیں اس کے
ذریعیوی کو طلاق بھی دے دیتے ہیں اور پھروہ میاں بیوی بھی بن کے رہ رہ
ہوتے ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کلیدی گناہ کروا تا ہے کہ آب وہ زتا کے مرتکب ہو
دے ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کلیدی گناہ کروا تا ہے کہ آب وہ زتا کے مرتکب ہو

بعض اوقات شیطان غصے پی کوئی ایبا لفظ کہلوا دیتا ہے جوانسان کے لئے کلمات کفر بیں ہے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر .... بھل کفر کفر نیا شد ..... ایک آوی نے کہا، یار! کہاں رہتے ہو؟ دوسرے نے کہا، بیں دیوان والی بنتی بس رہتا ہول۔ پہلاآ دی کہتا ہے، اچھا، خدا کے پچھاوڑے، علماء نے کھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، یعنی خدا کی پشت پر رہتے ہو، فی فیڈ تک فیٹر ، (پس وہ کا فر ہوگیا)۔ کے پچھاوڑے کفری وجہت اس کے سابقہ اعمال سے اور دوسرااس کی بیوی کو طلاق واقع ہو ایک تو کئی راب اگروہ تو بہ کر کے پھر مسلمان ہو بھی جائے تو اس سے نکاح کی تجد پر تو نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ ہور ہا ہوتا ہے۔ پیتے بھی نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھر ہا ہوتا ہے۔ پیتے بھی نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھی ہور ہا ہوتا ہے۔ پیتے بھی نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھی ہور ہا ہوتا ہے۔ پیتے بھی نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھی ہور ہا

<del>برنا ہے</del>۔

علاء نے بیال تک کھا ہے کہ آگر ہوی نے میاں سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ بری محبت چوڈ دیں اور وقت پر گھر آیا کریں بیرتو شریعت کا بھم ہے اور آگے خاد عمر نے کہدیا ، رکھ پرے شریعت کو ہوفقد کفو (پس وہ کا فر ہو گیا)۔ اب ویکھیں کہ بیے گئے ناڈک کلمات ہیں جودہ بول جاتے ہیں۔

طلاق کے ہم معنی الفاظ سے بھی طلاق واقع موجاتی ہے۔مثال کے طور پر اگر کوئی خاوندا پی بوی سے کے کہ ....ا چھا اجھا، جا دیجھے تمہاری منرورت بیں ہے ... بقواس كنابيك وجهد علاق واقع موجاتى بداب بنائيس كرس كواس مئله كا پیدے اور کون ایسے مسائل ہو چھتا ہے۔ ہا ہر کے ملکوں میں تو آپ کو پر دے کہ وہاں مال میبه بهت ہے اور ہرایک میں انا نیت ہے۔ بیوی میں بھی انا ہوتی ہے اور خاد عد على بھى انا ہوتى ہے اور جہال انا كامعاملہ موتو ، توبرتوب ، .... ايك بند \_ نے الى عى بات كى توشى فى كهاء او خدا كے بندے! ان الفاظ سے تو توف إلى بوى كوطلاق دے دی ہے۔اس نے کہا جہیں جی اس سے طلاق تحور ابوتی ہے۔ جس نے کہا، كيے موتى ہے؟ كينے لكا ، جيسے تكاح كے لئے كوا موں كى ضرورت موتى ہے اى طرح طلاق کے لئے بھی کواہوں کی ضرورت ہوتی ہے .....وہاں تو طلاق کے بعدمیاں بوی پر آپس میں استے رسائے ہیں اور کہتے ہیں ، بی ہماری سلم ہوئی ہے۔ایک جگہ یربات کرتے ہوئے ایک جورت نے اپنے میاں کی موجودگی میں بتایا کہ انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ بیس نے کہا ، پھر کیا بنا؟ وہ کینے لکی کہ پھر ہماری سلح ہوگئی۔ یں نے کیا، اوخدا کی بندی! اب تو اس پر حلال نہیں ہے۔ جو تین طلاقیں وے پیکا ہو دواتوحن سے قارغ موچکا ہے۔وہ کہنے گئی جیس بی، آخریس اس کے بچوں کی ماں ہوں اس لئے جھے بول کی خاطراس کے یاس رہنا پڑتا ہے۔اب وہ حورت ای کمر شیںرہ رہی ہے،اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اور کہدئی تھی کہ اب ہاری آپس میں سلے ہوجائے اس میں مسلے ہوجائے آپس میں سلے ہوجائے سے پھر تکاح ہوجائے سے پھر تکاح ہوجا تا ہے۔ سیمیاں ہوی راضی تو کیا کرے گا قاضی .....اچھا،اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں پہلے سے خباشت بھری ہوتی ہے دہ چر مسلمانوں سے برا اختوہ کرتے ہیں کہ وکی حال ہے مسلمانوں کا ،ان کو کا فرا جھے لگتے مسلمانوں کا ،ان کو کا فرا جھے لگتے ہیں۔

## بإكستان كى قدرو قيمت

ہم لوگ نیو یارک یا با خیسٹر کی فلائیٹ سے واپس آتے ہیں ، جب بی آئی اے والے تارک ہیں اور سامان آنے ہیں ذراس در گئی ہے تو لوگ بولٹا شروع کرویتے ہیں کہ اس ملک کا بیرحال ہے اور یہاں کے لوگوں کا بیرحال ہے۔ ایک با تنس س کر ہمیں بڑی کوفت ہوئی ہے۔

 اس کی آجھوں میں آنسوآ مسے ۔ بہنے لگاء مولانا! آج آپ نے جھے بیاحساس ولایا ہے۔ میں اس ملک کا حسان بھی نہیں اتار سکتا۔

### اگربیچن بھی انسان کودیا ہوتا تو کیا ہوتا

میں بات کرر ہاتھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں خباشت ہوتی ہے ان کو ویندار
ویسے بی برے لگتے ہیں۔ ندوہ ملک سے خوش ہوتے ہیں اور نہ بی مسلمانوں ہے۔
پچھا سے لوگ بھی ہیں جن کوعلاء استھے نہیں لگتے۔ ندوہ علاء کی سیاسی جماعت
سے مطمئن ہوتے ہیں ، ندوہ مشاک سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ بی وہ مدارس سے مطمئن ہیں۔ مگر بیشکر ہے کہ آ سے نجاست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو پہنیس کہ کیا ہوتا۔ بھی! آ ج کے دور میں اگر اللہ تعالی اللہ کے اختیار میں ہوتا تو پہنیس کہ کیا ہوتا۔ بھی! آ ج کے دور میں اگر اللہ تعالی دل میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہدو ہے ہیں ول میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہدو ہے ہیں ول میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہدو ہے ہیں ول میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہدو ہے ہیں

کہ خدامعان کرتا ہے تو کردے میں نے معاف نہیں کرتا۔ مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ میں ہے روزی اگر بیٹن بھی انسان کودیا ہوتا تو کیا ہوتا

دینی کاموں ہیں رکاوٹیس

حدیث پاک بیں آیا ہے کہ قریب قیامت بیں ایبا وفت بھی ہوگا کہ جب دین رعل کرنا مشکل ہوجائے گا۔ گرجو بندہ ہمت اور کوشش کر کے دسویں جھے پر بھی عمل کر لے اللہ تعالی قیامت کے دن پوراعمل کرنے والوں کے ساتھ اس کا حشر قربا ویں مجے۔ آج ہم ایسے ہی دور بیس زندگی گزادر ہے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر کے تو دیسے ہیں۔ آپ دین پر عمل کر سے تھیں ، ہر طرف سے دیا و تیس سامنے آئیں گا۔

..... مان ركاوث بي كي-

..... با پركاوث بخ كا-

..... بيوى ركاوث بي كى-

..... يزوى ركاوث بيخ كا-

..... بلكه هربنده ركاوث بيخ كابه الإماشاءالله-

جب نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کے علاوہ اتنی اور بھی رکاوٹیں ہوں گی تو پھر دین پڑمل کرنا کتنامشکل ہوجا تا ہے۔مثال کےطور پر .....

(۱) ...... ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں۔ ان کی بہن عالمتھی۔ اس کا خاوتد ہیں کا حقیق کزن تھا اور اس نے پندگی شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ آگرتم نے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ چونکہ لڑکی عالمہ تھی اور نے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ چونکہ لڑکی عالمہ تھی اور اس کی Personality ( مختصیت ) بہت ہی خوبصورت تھی واس لئے اس نے وو فرک نقصوں ہیں کہ دیا کہ جومرضی ہوجائے میں پر تعربیں اتاروں کی۔ بس اس بات

کی وجہ سے اس نے اسے طلاق وے کرا لگاینڈ سے پاکستان واپس بھیج ویا۔
(۲) .....ا شیا کی ایک لڑکی عالم تھی۔ اس کی شادی کینیڈ ایس ایک لڑکے کے ساتھ ہوگئی۔ اس لڑکی ہے اس کی شادی کینیڈ ایس ایک لڑکے کے ساتھ وہاں گئی تو ہوگئی۔ اس لڑکی نے بجھے فون پراطلاع دی کہ جب میں خاوند کے ساتھ وہاں گئی تو اس نے بجھے تیسرے دن کہا کہتم پروہ اتار دواور میرے ساتھ ڈانس کلب چلو۔ ماں باب نے شادی تو کردی محروہ مجود ہے ، کرے تو کیا کرے۔

چوتکہ اس وقت مثلالت والی تجلیات عروج پر بیں ،اس کئے دین پرعل کرنے والوں اور دین کا کام کرنے والوں بیں بھی کوتا ہیاں نظر آتی بیں ہے گراس کا مطلب میں بھی کوتا ہیاں نظر آتی بیں ہے گراس کا مطلب میہ ہے کہ ہم مینیں ہے کہ اب ہم کوتا ہیاں کرنے لگ جا کیں بلکہ اس کا مطلب میہ ہم کوتا ہیاں کرنے لگ جا کیں بلکہ اس کا مطلب میں ہے کہ ہم کوتا ہوں سے معانی ما تگ کرا پی طرف سے اچھا بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے لئے فائدہ اس میں ہے کہ اگر گرتے پڑتے بھی ایمان بچا جا کیں سے تو اللہ تعالی کامل ایمان والوں کے ساتھ معارا حشر فرما دیں ہے۔ رکاوٹیس تو بہت ی ہیں لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی

نے کام آسان کردیا ہے۔

تم یابی کے دور میں چیز کی قدرو قبت

ایک اصول ذہن ہیں رکھیں کہ جس دور ہیں کوئی جنس نہاتی ہواس دور ہیں اس قیصورت ٹماٹر
کی قیمت بور وجاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیزن ہیں ہمارے پاس فو بصورت ٹماٹر
ہے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے جا پانی پھل ہوتے ہیں۔ ذائع ہیں است استھے ہے کہ قریب کی آبادی کے لوگ اپنے مہمانوں کو پھل کھلانے کی بجائے ٹماٹر لیے کر کھلاتے ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ہمارے بچوں نے کہا، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا میں سے ۔ ہمیں نے کہا ، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا میں سے ۔ ہمیں نے کہا ، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا میں سے ۔ ہمیں نے کہا ، ٹھیک ہے آ جا و حبیب اللہ اور سیف اللہ دونوں نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور بیاں آگئے۔ یہاں دستر خوان لگایا گیا۔ اللہ کی شان کہا ہی وقت کی نے باہر سے ٹماٹر بھیج دیئے۔ بہاں دستر خوان لگایا گیا۔ اللہ کی شان کہا ہی وقت کی نے باہر سے ٹماٹر بھیج دیئے۔ جب ہم نے وہ ٹماٹر کھاتے شروع کردیئے تو کھانا پڑار ہا اوروہ ٹماٹروں سے پیٹ بھر

شکل اور ذائیے میں تو وہ اسے ایھے سے لیکن جب انہیں منڈی میں لے کر جاتے ہے تے لیکن جب انہیں منڈی میں لے کر جاتے ہے تے ہیں خریدتا تھا۔ کی مرتبہ تو ایک روپ کاوبھی و یع ہوئی دورو پے کلوبھی ایسا وقت تھا کہ جب ٹماٹر عام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دومہینے پہلے ایک ایساوت بھی و یکھا کہ جب ٹماٹر کی فصل جیں تھی۔ اس وقت ٹماٹر کی قیمت یہاں سور و پیر فی کلواور کرا چی میں ڈیڈھ سور و پیر فی کلوتھی ۔ جوایک روپ کلوبھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر کی ڈیڈھ سور و پیر فی کلوتھی ۔ جوایک ڈیڈھ سور و پیکلوبھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر ڈیڈھ سور و پیکلوبھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر ڈیڈھ سور و پیکلوبھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر خریدہ سور و پیکلوبھی کوئی نہیں خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر خریدہ سور و پیکلوبک رہے جیں میں ذرا ان کی شکل تو دیکھوں۔ خب جی میں خرا ان کی شکل تو دیکھوں۔ جب میں خرا ان کی شکل تو دیکھوں۔ جب میں خرا ن کے اعدر گڑھے میں دبا

د **یا کرتے تھے۔** 

بالکل یمی مثال ہے کہ آج کے دور میں وہ خیروالے نوگ دنیا سے چلے تھے۔ اب اس وقت جوہم جیسا Rejected قتم کا مال ہے اس کواللہ تعالیٰ ڈیڑھ سورو پے کلو کے حساب سے بھی قبول فر مالیں تھے۔اللہ اکبر۔

#### بدگمانی ہے بچیس

بارر کھیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھاہ ہ جتنا بھی عافل ہے آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ جب اللہ تعالی نفرت نہیں فرمار ہے تو ہمیں بھی نفرت نہیں کرنی جا ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں،

قل یغبادی .....(اےمحبوب!) که دیجئے کہ میرے بندو.....

جب الله تعالی نے اسے اپنی بندگی سے نہیں تکالاتو پھرہم اسے کیوں تکال دیے ہیں۔ لہذا ہر کھر کو سے مجت رکھیں ، اس کی عربت واحر ام کریں ۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب عافل ہے ، لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اسے مرنے سے پہلے تو ہی تو فیق عطا فر ما ویں۔ اگر تو ہی ورفواست آپ نے قبول کرنی ہے تو پھر تو واقتی خطرہ ہے اور جب پروردگار نے بید درخواست قبول کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا مصیبت ہے۔ ہمیں چا ہیے کہ ایمان والوں کے بارے ہی حن طن رکھیں اور ان کی کوتا ہیوں سے درگر رکھیں وار ان کی کوتا ہیوں سے درگر رکیں۔ فامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ کسی میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں زیادہ ۔ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اتی باریک چھائی سے کیوں چھائے ہو۔ انسان کا تو بیال ہے کہ اسے دو سرول کے عبول کا شک ہو جائے تو ان سے نفر ہو کر دیتا ہے اور اسے اپنے عبول کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفر سے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنے عبول کا یقین ہوتا ہے لیکن پول نفر سے میں میں میں میں میں کہ ساتھ حجت کرتا ہے۔ لہذا اس دور ہیں ہم نہ تو مسلمانوں سے بدگان ہوں اور نہی اس کے ماتھ حجت کرتا ہے۔ لہذا اس دور ہیں ہم نہ تو مسلمانوں سے بدگان ہوں اور نہیں ہم نہ تو مسلمانوں سے بدگان ہوں اور نہیں اور نہیں میں نہ تو مسلمانوں سے بدگان ہوں اور نہیں ہی نہ تو مسلمانوں سے بدگان ہوں اور نہ ہوں۔ بلکہ حسن نفن رکھیں۔ الله تعالی ای حسن

ظن کےصدیے بالآخرا بمان پرخاتمہ فرمادیں سے۔

#### الله تعالى سے بھی بد كمانى ....!!!

بعض لوگ تو اللہ تعالی ہے بھی برگمان ہوجاتے ہیں۔ تی ہاں بھکوے کرنے والے قدا ہے بھی راضی نہیں ہوتے ، انہوں نے بندول سے کیا راضی ہوتا ہے۔

اللہ قدا ہے بھی راضی نہیں ہوتے ، انہوں نے بندول سے کیا راضی ہوتا ہے۔

اللہ تعالی کفر کفر نہا شد .....ایک آ دی جھے کہنے لگا کہ اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں ہوتا ہول کرتا بہت ہے۔ میں نے کہا ، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ بس وہ داڑھی والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور دوسروں کی تو سنتا ہی نہیں ....استغفر اللہ ....اس میں آئی جرائے اس لئے ہور دوسروں کی تو سنتا ہی نہیں ....استغفر اللہ .....اس میں آئی جرائے اس لئے آئی کہ اس میں شرغالب آ چکا تھا۔

اصول ہے ہے کہ ہر بند ہے ہیں خیر بھی ہوتی ہے اور شربھی۔ اگر کسی کی خیر عالب ہوا ورشر بھی۔ اگر کسی کی خیر عالب ہوا ورشر دیا ہوا ہوتو وہ اچھا بندہ ہے اور اگر کسی میں خیر کم ہے اور اس پرشر عالب ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے تو وہ برا بندہ ہے۔ جب بیر بات مجھ میں آجائے گیا تو مسب کے بارے میں حسن عن آجائے گا۔

## برطن کرنے کی ناکام کوشش

ماتی امداداللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مربیرتھا۔ وہ کی عورت کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ جب اس کے بارے بی اس کے کسی کالف کو پنہ چلاتو وہ کہنے لگا، میں ملوث ہو گیا۔ جب بات ہوئی، بیں جا کرھاجی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو تہارا چین ہے اس کے بیکر توت ہیں۔ چنانچہ وہ حالی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضرت چین ہے اس کے بیکر توت ہیں۔ چنانچہ وہ حالی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضرت اوہ جو آپ کے ساتھ یوری محبت کے وجو ہے کرتا ہے اس نے تو بیہ کیرہ گناہ کیا ہے۔ حالی ماجی صاحب نے قربایا، اچھا، لگتاہے کہ اس وقت اس پر اللہ تعالیٰ کی مراہ کرنے والی جی کا اثر ہو گیا ہوگا۔ جب انہوں نے بیہ جواب دیا تو اس آ دمی کو کوئی دوسری والی جی کا اثر ہو گیا ہوگا۔ جب انہوں نے بیہ جواب دیا تو اس آ دمی کو کوئی دوسری

بات کرنے کی جراکت بی نہ ہوئی۔

تويدمسرت

بھی ! بات بہ ہے کہ ہم اپنے ول میں اللہ تعالیٰ سے ، اللہ کے مجبوب ما اللہ کے مجبوب ما اللہ کے میں کہ اور اللہ کے دین اسلام سے راضی رہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ رہیں نے باللّٰهِ وَہُا وَ بِالْاسْكَامِ دِیْنًا وَبِمْ حَمَّدِ نَبِیْاً وَ بِالْاسْكَامِ دِیْنًا وَبِمْ حَمَّدِ نَبِیْاً وَ بِالْاسْكَامِ دِیْنًا وَبِمْ حَمَّدِ نَبِیْاً وَ بِاللّٰهِ وَہُا وَ بِاللّٰهِ وَہُا وَ بِاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَہُا وَ بِاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَہُا وَ بِاللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَہُا وَ بِاللّٰهِ مِيرا رب ہے ! اسلام ميرا وين ہے ! ور محمد مَنْ اللّٰهِ مَا رہے تی ہیں ]

جب ہم اللہ تغالی ہے۔ البندا ہم ہوں گے تو اللہ تغالی ہم ہے راضی ہوں گے۔ یہ ہمارے لئے نوید مسرت ہے۔ لبندا ہم بندہ خیر کے رائے پر سنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگراس نے موت سے پہلے پہلے نیکی والی زندگی کو اختیار کرلیا تو اللہ تعالی قبول فرمالیس گے۔ ونیا والے تو دروازے بند کر دیتے ہیں مگر اللہ تعالی نے دروازے بند مبیل کئے۔ کوئی کتنا ہی گنا ہ گار کیوں نہ ہواللہ تعالی کی کے لئے اپنے دروازے بند مبیل کے۔ کوئی کتنا ہی گنا ہ گار کیوں نہ ہواللہ تعالی کی کے لئے اپنے دروازے بند مبیل کرتے ۔ وعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدائت پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا ہے۔ دخصت ہونے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.



## حضرَت مُولانا بيرذِ وُالفقاراحُدنقش بْنَى عَلْمُ كَى وَيَكُر كُتِب

- ے خطبات فقیر (بارہ جلدیں)
- 🏶 مجانس فقیر (یا نچ جلدیں)
  - 🗬 مکتوبات فقیر
- 🕸 حيات عبيب (سوائح حيات)
  - 👁 عشق البي
  - 🐠 عشق رسول الفيلم
    - 🕲 باادب بانصيب
- الا ہور سے تاخاک بخاراوسمرفند (سفرنامه)
  - 😁 قرآن مجید کے ادبی اسرار ورموز
    - 🍪 نماز کے اسرار ورموز
    - 🖚 رہے سلامت تمہاری نبست
      - ﴿ موت کی تیاری
  - 🏶 کتنے بڑے حوصلے ہیں پروردگار کے
    - 👁 پریشانیوں کاحل
    - 🏶 دعا كيس قبول شهونے كى وجوہات
      - 🐞 محسنین اسلام
      - 🏶 حياءاور پا كدامنى

مكتبة الفقير 223سنت يوره فعل آباد

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

مديد الفقير الاسلامي توبدو دُبالَ باس جمعتك 0471-622832,625454

كامتمد الفقير مجلش بلاك واقبال تاؤن لاجور 5426246-042

عامددارالهد ي مجديدة بادى و 621966-6298

وادالطالعد بزوراني فيتك معاصل بور 42059-0696

ادةرة اسلاميات، 190 اناركي لا مور 7353255

🍪 مكتبه مجدوبير، اردوباز ارلامور

اكتبدر شيديد، داجه بازار داوليندى

اسلامى كتب خانه، بنورى ٹاؤن كراچى

😸 مکتبه قاسمید، بنوری ٹاؤن ، کراری

وارالاشاعت،اردوبازار،كراجي

😁 اداره تاليفات اشرفيه اشرفيه منزل فواره چوك ملتان 540515 - 061

😁 كمتيه الدادييز وخير المدارس، في بي جيتال روز ماتان 544965-061

PP 99261-350364 عنى إدا الفقاراحمد وكله العالى شن بازار مراعة أورعك 350364 PP

الم معزرت مولاتا قاسم منعورصا حب في ماركيث مسجد اسامد كن فيد واسلام آباد 051-2262956

علمانات مجوب شريث ، فحوك متنقيم روؤ ، بيرودهاني موزيدًا ورروؤ راولينذي

مكتبة الفقير 223ست بوره فعل آباد